وَمُبَيْتِمُ الرِّسُولِ أَلْيُ مِنْ الْعِدِينَ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللّمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

مولوي متحرات صناام وموى كرساله القول المجدد تفسيح سخصم تن سريات قران ويرث سيدالانسوالجان وا عالم حقائق أكاه مولدنا سير مح ومسرورشاه صاحب مقاديا موالمظوم المام مطابي وم

وزرير دستيم ريس امريس ماين المهتمام بمائي بهادرس نگرطيع بوي

باراول

كيمانشد الرحمان الرحم منظم وضي على رسوله الحريم

مولوى محواص صنيا أمروموى ومي محداص صاحب جنكا فلم بحمي محضرت أفدس سبيهم وعود على ليصلون وأنسلام كي ناعم دين حلاكة ما فنا اني آخرى عمر ب حضرت نبي الله محدثانى جرى المتدفي طل الأنبياء كيجض مرانب ملم مصدقي وديدي طرف منوج ہوئی ہیں جنا بخدا ہے ایس الدانفول کمی کے نام و تھا بھی ایسے ایسے ایسے گل کھالے بب كه يرم صرحيرت بودي بجاوائل مين اس رساله مشيح جواب كي صرورت منتمجهي كيوكي كمبيكه اسکی تردید کے سٹی خوداسی سے اندر بہت سامصالح موجود کر جب دیجا گیا کمولوی باحب وصوف كواسيرخاص بازبر اوراسي توشئه آخرت مجصة بين توماه رمضالك بارك ببن موللناسيد محدمرورشاه صاحبيني اسكاجو البحصريا حضربة خلبغة ثالي فض ابده التركم مطابق المام الني بهت محمل ودرك رشك ادرحسب وصببت حضرت خليفذا ولط يرانيا صباسيح يثم يونثي فرطت ببيانه بربط ميته ينفي كرمولينا كي خزندكو اورمبعبلمي كي باتوكا علان بومبكه أبيا منشأ ربحة كهمولنن كوانكي لعض غلطبيول ببر توجرولائي جائي وه خود بي تمجه حالينك ادراصلاح كرلينك ليكن حب نوب بهان تك المنتخلي كرا كيطرف مضرت افدس كالهامات يركستا خانه تحيله مو في الاركاد دوسرى طرف اصحافيظ مسوايح كصلي كصلي تعلقات قالم بوكو توفروري علوم بهواك مولوبصاحب موصوف كوافكاحق برينه مهونااور بإطل كي يحيط ايز كذشته اعال صند كطفا وكهابا جائ السلئ يكتاب استاك يحجاتي يرجواه نوميرس الحماكتي اورسمير آخر مين جي الله تعالى السينافع الناس بنائ بهارى جاعت اجبضوه معلمي ذون ركيمة فالعاها بالمخريركر طيصي دوسرو كاسنائي تجهابني ادراستطاعت والعاكم تتعا كايبان خرير كمستحقين كاب مياليعين أبول ياغير مبابيعبن كهنجاس بلكفيرا حمرى عارد انصاف يندلوكونوكي وكهائس واللهم ملنح كايته - وتشيدة فاديان بنجاب، مروسم

وعلى المه واصابه وخلفاء والراسندين المهديين لج إلى واضح بوكه ميم رمضان مبارك كو القول المجدى في تفسير اسمد احتلم ابک رسالہ میرے دیکھنے میں آیا جس کے ٹائٹل تیج براکھا بھوا تھا من سرشنجات القلہ الم حسن المناظرين السيد عمل احسن - . . - الإمروهوا ي في ليكن جون جون مين اس رساله كي عبارت كو مير صناجانا جبرت برصتي جاتي - كبونكه اس بين برست على التين منصرف برخلاف علم بين بكه برخلاف النشر سحات حضرت افدس م بين اس لئے ضروری معلوم بڑوا۔ کہ اس پر کھے اکھا جائے فاکت بے بالدالتوہیں المريخ محضي المفت رافدس سيح موعود عسف اي كتاول برس ل باليمن تعدّ اسمة إحمد كا سداق من بول اور كو تعض مقامات براس كو انتخصرت صلى التبد عليه و المريحي سيان يا تفاسيكن الهم البي عبارتين أكي صاف صاف موجود تقين كرمن سي صاف صاف

اس امرکی شعری بائی جاتی هی که اسکے صلی اور تقیقی مصداق آب ہی ہیں۔ چنا بچا الالاالم می اس کے جلا الالاالم میں اس کے جلاصفی ۱۹ میں اس کے جلاصفی ۱۹ میں اس کے جلاصفی ۱۹ میں اس کے مشیل مونے کی طرف اشارہ سے کینو کم محرصلالی نام ہے اور احرجالی - اور احداور میسی کی طرف یہ اشارہ ہے وہ بستنس کی صولے باتی من بعدی کی مون یہ استارہ ہے وہ بستنس کی صولے باتی من بعدی ۱ سمدے احسال میں اس کی طرف یہ استارہ ہے وہ بستنس کی مورد احدی اللہ علیہ وسلم فقط احربی باتی من بعدی بار میں جاری اس میں بلہ می مورد احدی میں بلہ میں بار میں جاری جاری میں اس میں بلہ میں بلہ میں بلہ میں بلہ میں بلہ میں بلہ میں بات میں بلہ میں بات میں جاری جاری میں اس میں بلہ میں بلہ

اوراعجاز المسيح صفحة ١٢١ و١٢١ مبن سي

واشاع يسى بقوله كزرع اخرج سطاع الى قوم أخربي منهم وامامهم المسيلح بل ذكراسمه احديالتصريح واشاس بهنا المثل الذي جاء في القران الجيد- إلى إن السيع الموعود لا يظهم الاكتبات لين لا كانتك الغليظ النثرل يديثم من عجائب القرل والكريم - انه ذكر اسم احد كايثًا عن عسلى وذكراسم معلى حكايرًا عن معلى ليصلم القارى التبي الجلالى اعتى موسى اختاس اسمًا بيشابه شايله اعنى عمل الذى معاسم الحلال-وكذلك اختيام عبيلى اسم احدالات هواسم الجال عاكات نبيًّا جالباً وما أعطي لم شيئ من القهر والقنال في صلى الكلام إن كلا منها اشار المحتملة التام فاحفظ لأن والنكتة فانها تنجيك من كلاوهام وتكشف عن ساق الجلال والحال وترى للحقيقة بعلى فع الفدام - واذا قبلت هذا فنخلت فى خفظ الله وكلاء كامن كل وجال - ونجوت من كل ضلال (زجم) اور علیسی سے کنرس اخرچ سننطاء کے ساتھان سے بھی ایروال قوم اور ان کے امام سیسے كي طرف اشاره كياسم بلكه اسمد الحل كهكر صريح طوريراس امام كا نام هي بتاديا سے اور اس مثال میں جو قرآن کرم ہیں مرکور مولی سے حضرت عیسلے نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کمیسے موعود کا ظہورترم و نازک یود سے کے مشابر سوگا

يں رکھنا ہوگا۔ بھر خملہ فرائی لطائف کے ایک یہ شکتہ سے کہ اسکد کا مام تو عیسلے کی بیٹ گوئی میں وکر کیا ہے اور محمد کا حضرست رموسی کی مثبی گوئی میں کئے کہ جلالی نبی نعینی موسی نے ایا كيموانق كفالبعني محدجو جلالي نام لرلوسكے اور کسے مان لوسکے تو التد تعالیٰ کی حفاظت مرح اغل و کے اور سرایک مگراہی سے شخات یا جاؤگے کے لی اسم احد سے جواسم حالی ہے جد احدى جوجالي رنك ببن المي جومت ماره ل قرآن شراهب میل برآبیت ہے د فليفدا ول فراني : المسلمة الله المسلمة المسل

عرفرس مرده مورخ ۱۲ مترس مرسل عرفه بستنسر گرسی ل مانی من بعدی اس تى بېتېگۇئى خفىسەت ئىرىنىچى موغود علىيالسلام بىي كىيىشىغلق ماننا برول كەبەھەن شريف سيح موعود كم متعلق سے اورد اى احدرسول بين -اسي طمع حضرت رظيفه سبح اول في المن وسول ادراين تقريرون مي بارما فرايا اورلوگو*ن نے مسنا کو حضرت مرز*ا صاحب ہی دہ احد ہیں۔ حیس کی بیشارت اسماحد میں دی گئی ہے بکراخبار بررمیں یہی شارئے ہو گیا تھا۔ ارد مرسل والع بعد ظر سعد اصلى بين سوره صف کے برصف سے قبل کسی نے نجها که اس سورت کو کھول کر بیان کرد-حالا کم حضرت صاحب تمام ضردری با توں کو لعول کربیان فر<u>مانے کت</u>ے ادر عام تراجم سے جہاں اختلاف ہو وہ کھی خصوصیت سے بتلاجیتے کھے۔ مگرافسوس سے کہ ناوان لوگ بے فائدہ سوالات سے بازنبس کے بت کی نفیبیروں آ ہینے ثابت کیا کہس احمد کی بنتارت اس سورٹ مشریفیہ ل کے متعلق بیٹیگری کی ہے فرمایا کہیں اپنی دوقی باتیں لم بیان کیا گراہوں۔ مسائل تو صرف احر کے متعلق کھول کر بیان جا ہتا ہے۔ یہاں توضانے احدی بعدوری طف مجی قران شریف میں اشارہ کردیا ہے۔ آگے دین کا افظ المحاسي - اوراس اور كو بنه است كم متعلق مى كماس - ولى كرد الكفنون (كلام البيرميم بدر ١٩ رديم برسا ١٩ ع) اكب وقت تمام حماعت الكربادجودان نصر عات كيسي احدى ع مع المن المعرب الداعتراص مجيا - أور من خليفة من أول مركه به غلط سين كراسيك قُ المحضرت منبس ملكم رواصاحب بين-بلداس مين المحضرت في الخفرت في الخفرات في المحضرات المعام بہن ہے۔ ان مفالفت کی وجہسے البکن اسکے بعد حبب وہ زمانہ آبا۔ کہ صفرت مسیدنا حس مزا

بسنبر المان فحمق احل صاحب كوضاوند تعالے في اپنے وعدوں ك طابل حضرت من موعود كاخليفه بناديا - اوراك في اين درس بين به بيان فرماه يا. راس كمصداق كواس لحاظ معدات الحضرت اولا اوربالذات بي كربير وصف احديب ادلاً اوراصالةً أب ميں يائي كائي سے اور اسلے واسطہ سے يہ وصف حضت مسيح موعود لومل سے مگریہ بیشبگوئی سے حس میں اسمد سے وہ اسم مراد موسکتا ہے جوکہ والدین نے رکھا ہواور میں کے ساتھ تدا اورخطاب ہونا ہو۔اور النحضرت سے لئے ابیہا نابت بنبس كرآيكا نام بزركول كى طرف احدركها كيابو بخلاف حضرت ميريم موعود كم كرايكا نام احدیثے۔ اور اصالتاً بینشگوی ای رسول کی سے جبک نام احدیو لنذا اس کے ىل مصداق تضرت يني موعوو من تولام ورى يار في في اس برستور عجامًا شروع كرديا م و گیا۔ استخفرت کی مخت توہن کی گئی کہ احرشیت کا آماج آپ سے چھین کر احت صرم بر مکا گیا اور پر بہت بڑا ظاریے اور میا نصاحب کیا ہے تاکہ اس دریجہ سے مررا صاحب کونبی ٹابٹ کریں۔ اور نبی ٹابت کرے <del>دوسر</del> وكهول كرشحر مرفرابا وراعتراض مذكوركا جنا بخالقول الفصل مين آي اينم سلك كواس عبارت ك ساقهان الن حوالون من آب كوية تومعلوم بروكم الركاكداس مبشكوك كامتصداق حضرت ف السفاي كوقوار واست الدر فابيسوال كركيم اسك اس أيت كوا مخضرت وبر کیوں جیبیاں کیا سے تو اس کا پہنچا ہے کہ صن قدر میتیگوئیا س اس کی اہمت کی ترقی کی سبت ہیں۔ ان کے پہلے مظر تو الخضرت صلے اللہ مایہ والہ وسلمری ہیں اكرأب احدنه مولي فالمسيح موعود كبونكر أحرموسكنا لفامسيح موعود كونوج الجرازي

وه أيخضرت صلى الله عليه وسلم كي طفيل طلب - اكرايك صفت كي نفي أكفرت صلى الله علىدوسلم سے كى جاوے توساتھ ہى اس كى نفى حضرت مسى موعود سے ہوجا ويكى -بونکہ جوئیٹر حتیمہ میں نہیں وہ کلاس میں کبونکر اسکتی ہے۔ بیس استحضرت صلے اللہ علیه وسلم احد تصاور اس میشیگوی کے اول منظر تووہ تھے۔ لیکن اس میں ایک البسے رسول کی میتیکوی ہے جس کا نام احدہد اور آسخضرت صیلے اللہ علیہ وسلم کی صفت احديقي نام احديد تفا اورودسر في ونشان اسك بتائي كي بين وه اس زملني يبن لورسے مرد تے میں اور سیرے موعور پر لورسے مرد نے بیں اور آپ کا نام احد تھا اور آب احد کے نام بربی مبیت لیا کہتے گئے اور ضلانے کھی آپ کا نام احدر کھا۔ اور آب نے اپنے نام کا مہی حصد اپنی اولاد کے ناموں کے ساتھ ملایا اس لئے سب یا توں مرغور کرنے ہوئے وہ محض جس کی نسبت خردی کئی تھی مسیح موعود ہی ہو۔ ماں اس الحاظ سے کہ آب کے کل کمالات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لئے ہوئے سکھے۔ اولین مصداق آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو قرار دینا صروری ہے مگر اِسلے کہ آب صفت احدیث کے رسیسے بڑے منظم تھے۔ نہ اسلے کہ ایک نام احد تھا۔ کیونکہ آپ کا نام در حقیقت احد منه تصار اور مهم حجود مط بنیس بول سکتے بخاری کی حدیث سے نابت سے كرآب نے فرمایا كرمیں احد موں اور ماحی موں اور عاقب ہوں اور ماحی اور عاقب آب کے نامنیں ۔ بلکصفات ہیں۔ اسی طرح احدیمی آپ کی صفت سے نام نہیں کی عاید النوارع كماسے الكرادجوداس تصريح كے ان نيك نيت اوكوں نے بنه خامویتی اختیار کی ادر منه حضرت صاحب اور خلیفه سی اول کی تصریحات کا بھے جواب دیا اور نہ اپنی اس وقت کی خامرتی کی کوئی وجربیان کی اور بولنی شور مجاتے ہے۔ بہانتک كبصنف رساله الوبالآخرسيدتا فصل عرضيفة سيح ثانى ك اس مسلك برضلاف الكف كاخيال بدابر الربيرسالداس الاده كولوراكرن كے ليا الكه ديا- سيكن محل زاع كي تعيين كي القول القصل كي عيارت مندرم بالاكاني ال اناطرین خوب اس بر ورکورے و کھالیں۔ کرسیدنا فضل عرابدہ التدسنصرہ نے کس

تسريح كرسانه اسكوبيان فرماباس كما مخضرت احديق اور احديث كي صفت سق آپ اصالتاً اور ہا لڈاٹ متصف اور صنت رافدس عرکھی اس صفت احد سبت کے ساته متتصف ببرب سرمكرنه اصالناً اور مإلذات أعنى ملاداسط مبلكة آب بطعنيل اور مذريجه أتخفرت اس وصف احديث كسانفه متصف بين اوروصف احديث كياظ سيم الخضرت اسمينيكوكي كمصداق اول ہيں اور حضرت معنوراس وصف كے الحاظ سے استحضرت کے طفیل اور آپ کے واسط سے اسکے مصداق میں۔ بس اس میں تھی نزاع بہیں کہ احد آنتھ ضرب کی ادلا اور بالذات صفت سے ہے كمي السكة قائل بين اورسمارك مخالف كفي السكة قائل بين-اوراس میں کھی کوئی نزاع بنیں سے کہ وصف کے تحاظ سے آنخضرت ماسکے مصداق اول بي اور خست مسيح موعوداس لحاظ سه استكم صداق ثانياً الرطفيل المنحضرت بين السكيفي بم دونون قابل بين -ال جاربا آول ميس إيس برجارام بين مزاع بنيس- اورفي فيسين ان مراع لہدس ؛ جاروں کے قائل ہیں۔ ا (۱) احدا مخضرت م کی صفت اولاً اور اصالتاً ہے۔ (١) احد حضر سند مسيح موعود كى صفت تا نباً اور بواسطر المخضرت صب رس )وصف احديث كى اطس اسمه احمل كى يميث كوى كم مصداق اول أتحضرت بس-(٧) وصف احربت كے لحاظسے اسمه احل كي سينيكوي كے مصداف الله اور بواسطم الخضرت المسيح موفودس -بيس ناظرين أن چارامرون كونجى بادر كھيں ا دراسكونجى كمەن چارامرون مرفي يقين كاكوكى نزاع نهيين- يلكه دونون فسسريق ان چارون پراتفاق سنطنع ہيں۔ وورظا سرب كريوامرفراقيين يرسلم بوناب مباحثداور فقابلت اس بردابل ميضى كوئ صرورت نهيس موتى —

ادربهان برجار الموراورين اوروه يدبين (١) احدا تخضرت كا ده أمن بين ب جوكه وصف كمنفابل ہوتا ہے اعنی وہ ہم جو کہ جین میں بزرگوں کی طرف سے نام رکھا گیا ہو-اور میں کے ساته زندگی میں عام طور برخطاب اور تدایرونی بو (۱) ببرکراحکر حضرست مسیح موعود کا السام مراور تام سے (مع) اس اسم محلحاظ سے اسمد احدا کی لیشگوی کے مصداق انحد مرك لحاظ سے اسمید احدا كى سنگاری كے مصنباق سيدا نصنل عرضيفة سيح نانى الا آخى جارامروك مدعى بين مكرطا بربوكه ال اخرى حامام ول ين وإس تقدداد المسل وي أفرى اورجة ما المراه المراحد كم الحاط سيم اسم إسم المحالي ی مشکری کے مصدان حضرت مربیح موعودی ہیں۔اور باقی بین امور بہلے اصل کوی اورمرعی کے لئے بطور فسے ترمہ اور بناء کے بیں اور نسب – اور قراقی تاتی کا تراع اصالتاً سی جو تھے امریں ہے۔ اور پہلے تین امروں میں بالتربع ہے . لاصبه برایکن (میلا) احداً تخضرت مرایک بید-ادر مرومه کا اصف وغیرہ کے قریبہ سے جدالی بنی کی پیریب گری ہی اوروه انخضرت ہیں۔ اور مرزاصاحب ظلّی نبی بالواسطہ اسكيمصداق ہيں۔ رك ) احدك معن سرادس، مكين جوجلالي وصف سع لهذا اك صداف جلالى نبى بع جوكة المخضرت بي اور مرزا صاحب خلى طور براعن بواسطة أمخضرت (معلم) الخبل مبرحب نبی کی مشکری ہے۔ اسکو سلی - حیات ال

رون التی معزی - رئیس بیت بوین کا ماروالا - ماینطن عن اله یی - براسزاد بهت ه بنایا به بهت اور بیرب صفات آنخفرت میں ہی اصالتاً اور حقیقتاً ہیں اور مزراصاص بی روزی اور طلق طور بربر لهذا اس بیت گوئی کے حقیقی مصدات آنخضرت

التورات اوراسے ساتھ اسکی طرف اشارہ کہا ہے کمیں اس نبی کی بشارت دیتا الدورات اوراسے ساتھ اسکی طرف اشارہ کہا ہے کمیں اس نبی کی بشارت دیتا الدورات میں کی بشارت تورات میں دیگئی ہے اور تورات میں تو آنحضرت ہی کی بشارت

سے دکرراصاحب کی۔

(رفی) صدیت شفاعت میں آیاہے کومقام محمودکو بانے والے تنہا آنخضرت ہی ہیں۔ ادر اس کاستر بہی ہے کہ صفت احریت میں کوئی نبی آب کی برابری نہیں کرسکتا لہٰذا اس سے کی کے مصدات آنخضرت ہیں نہوئی ادر

( و ) فتوح شام میں اکہا ہے کہ شجے نے آہیے کہ ورسے پہلے شعروں میں آپ کو احد کہا ہے۔ ایضاً کی ذکر کیا ہے۔ اور ان میں آپ کو احد کہا ہے۔ ایضاً

فتوح شام سے دہ ہی آبے رسول ہے نیز، کہ رفی نے کہا کہ وہی ہی ہے اور اس و انجیار سے دہ ہی ہی ہے در ان و انجیل میں ہے دہ ہی آبے رسول ہے نیز، کہ رفی نے کہا کہ یہ وہی ہی ہے جس کی بٹ ارث سیج نے دی ہے - نیز یہ کم ظالدین ولید کے رجز ہی آب کواحد کہا گیا ہورفاعہ کے شعروں مین نیل سے اپنے بیلے عام مرتدکو نصوت کی تھی آبکوا حرد کہا گیا ہورفاعہ کے شعروں مین نیل سے احد آبا ہے میں مال دام ہے کہا کہ اسلام کی بٹ رت ہی سیمیل را سے کہا کہ بن سے میں دین ہے جس کی بٹ رت میں میں احد آبا ہے میں دین ہے جس کی بٹ رت میں میں ایک ایک اس الام وہی دین ہے جس کی بٹ رت میں میں ایک ایک آباد کی بٹ رت ہی ہیں سیمیل را سے کہا کہ بن کے رجز میں احد آبا ہے میں دین ہے جس کی بٹ رت میں ایک آباد کی بٹ رت ہی دیں ہے جس کی بٹ رت

کرورامب سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت علیے کی بیٹارت ہیں ایک طوبل میں میں ایا ہے کہ ان کے مرت علیے کی بیٹارت ہیں ایک طوبل میں میں ہے کہ صفتی احد المتوکل اور دوکسسی صدیق بینا ہے دائد میں دی میں ایمنی اسمیت احد قال بن فاس دغیری و دیا کسسمی نبینا ہے دائد

احل ای الم الله اهلم ان لیسمی به لماعلم من جمیل صفاته دلهذااس بیشگوی که اصلی مصداق آب بی بی

وهي كنزالتمال بين به انا دعي إلى ابراهيم وليتنوي عيسلى بن ميم وايضاصفتى احمد المتوكل وكان إخر من بشربي عيسليب ميم و المسير عيسلي بن هيم و ديشا مرة عيسلى - فال مرسى لا لله يجيسلي بن هيم - دعي إلى ابراهيم و بيشا مرة عيسلى - فال مرسى لا لله المحمد وا نااحمد وا ناالحاشر لله خسمة اسماء انا هجد وا نااحمد وا ناالعاقب - كان مرسى ل الله المنه المربي اور وبي المساع فقال انا عجد وا نااحمد الخ لمذا المخضرة بي احدين اور وبي المسكم في قال انا عجد وا نااحمد من الخوامذ المنا المحمد المربي اور وبي المسكم في قال انا عجد وا نااحمد من الخوامذ المنا المحمد المنا المحمد المنا المناسك في في المناسك في المناسك في المناسك في المناسك في المناسك في المناسمة المناسك في المناسك في المناسك في المناسك في المناسك في المناسمة المناسك في المناسك في المناسك في المناسك في المناسك في المناسمة المناسك في ال

(ف) بخاری تحالی التفسیر میں ومبیشرابرسول یاتی من بعدی اسمه احدی نفسیرس به ان لی اسماء انا محد مانا احدم وانا الماحی الذی یحوالله بی المحن وانا الحاش الذی یحنش الناس علی قدمی وانا العاقب اورضن مرساحی سه زندگی خش جام احدید الخروایا به مقدر تفسیر انقان می سه فیل لحدی یا مرسی انجام شار کتاب احدی الکتاب به نزلد و عاء فده لین الخ

نفتیسر بنی بین بر و مترده دست ده ام بفرستا ده که می آید بدین مل و شرع ستا مل از ایس زمان من که نام او احداست بعین ستائیده نر-

تحقاف بين بح فالواباروج اندهل بهدنامن امدة قال هم امدة محمد حكماء وعلماء للإ

انقان بین سے عمل سمی فی القران باسهاء کشیرة منها هیں واحد من فائل ابن ابی حاتم عن عمر بنا مق خمسد اسمی ا وقبل ان بکی تواجع مونشرگ برسول بانی من بعدی اسمه (حد رائب کما ہے وخص لفظ احل فیما بشریم عیسی تنبی ما علے اند احد منه ومن الذبي قبله - اورتفيركبريس مي كرضت رعين في فرايا - ولكن اذجاء مروح للى المدكم ويويل كن مجميع للى ولايتكلم بدعه من المقاء نفسه ابضاً كبيرس من فان قبل المراه ف بفاس فليط . . . هو عيسايجي المقاء نفسه ابضاً كبيرس من فان قبل المراه ف بفاس فليط . . . هو عيسايجي بعد الصلب نقول وكرالحواس يون في أخر الانجبل ان عيساء لصاجاء بول ما وكر شبراً من المستربية وماعلهم شيراً من الم حكام وما لبث عنل هم المحافة ما وراه المناه المناه المحافة وماعلهم شيراً من المنت عنل هم المحافة

وما تعلم الأقليلًا ط

کتاب عجائب القصص فارسی میں ہے۔ بول آمنہ مادر رسول بیش از احوال سے بمدینہ بردہ بودہ ام المین ایشنال بود۔ ویجاہ آنجا اقامت نمو دہ بودند۔ بول رسول بعداز ہجرت بمدینہ برسب بعض ا در کہ در وقت آقامت بمدینہ بروسے گذشتہ بود یا دمی کرد وقت آقامت بمدینہ بروسے گذشتہ بود یا دمی کرد وقت آقامت بمدینہ بروسے گذشتہ بود یا دمی کرد وقت آقامت الم المین گفتہ الم المین وزیر المدند و المقت الم المین المنادہ میگوید المدند کی المین المنادہ میگوید الم المین المنادہ میگوید المدند کی المین المنادہ میگوید المین ا

(ف) بى كريم نے نهايت كرت كے سافة حدى ہے - لهذا آيكا دنياس نام محارادر فرت توں بيں احد برا اوقے البيان بيں ہے هو علم منفق ل من الصفة وهي تحتمل ان تكون مبالغة من الفاعل فيكون معناكا اند الترجي الله من غيرة - اور من المفعى ل فيكون معناكا انده هي بما نيده من خصال لخير اكثر ما يجد غيرة . . . وقال الكرجى انا خصله بالذكر لا ندفى الا نجيل مسمى به فلا الكرجى انا خصله بالذكر لا ندفى الا نجيل مسمى به فلا محمد من المناس الرباح - وفي بعض محد التي البيضاوى ان لمرارية كى الا واسم وال مخوسدورين منها من اسماء الله تعالى المنذا آب بى السكر حفيقى مصداق بين -

(فيل ) حضت احوارين معى بموجب باب اعمال اسكينت وبه كماسياتي

الحاصل صن عيد في ومسل قالمابين بدى من النورات الخ اسك فراب العاصل عن النورات الخ اسك فراب العام فرات اوراسكي مي المركز المرك المركز المرك سبت واردين بب كى تصابق كرنا بول - ناكر ببودر هجت بهو-

بس يكس طح موسكت سب كربيه دا بكار نوكرين أتخفرت صلح الله عليه ولم كا اور انكار نوكرين أتخفرت صلح الله عليه ولم كا اور انكار توجيد والكي كالنبت انمام عجت كياجائي وله كالنبت انمام عجت كياجائي وله كالنبت انمام عجت كياجائي وله كالنبت انمام عجت كياجائي والم

حقیقی مصداق أنخضرت بی بین-

(مول) اعمال تبین اعظم استان کی بیشگوی جفسل ۱ معزمتنی بین اعظم استان کی بیشگوی جفسل ۱ معزمتنی بین این استان کی بیشگوی جفسل ۱ معزم اوری این موجود ہے۔ آئمیں اسکا زمانہ مابین آئے۔ بیز سب مسیح کے بیان کیا ہے۔ نیز سب چیئری اور سب خبری واقع مروجا بین ۔ اوراس کا نسب نامریمی بنا دیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بیمائی واجہی بنی المویل سے ہوگا۔ نیزجو آئی ندسندگا۔ قوم بی سے نبست کیا جائیگا اور طالم بر ہے کہ بیمائی مصداق ہوئے میں بین محضرت جری المدنی طال الانبیا وہیں اندا استان کیا جائیگا استان کیا سے نبیت کیا جائیگا استان کیا ہائیگا مصداق ہوئے میں بین محضرت جی الموراس کے میں ہوگا وہ میں اللہ بیا وہیں اندا المنا الانبیا وہیں اندا المنا المنا

( فَالَى) الرَّصْتُ رَبِي النَّهُ عَنِيقَى طُورِبِرا حَدِمُوں اور يَسِلَمِ بِهِ كَالْحَضْرَة مِي النَّهُ بَعِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُوالِيَّ الْمُحْدُرِقِ الْمُواوِرِ الْمُحْدُرِقِ الْمُواوِرِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جركااسر

( سال) یہ امرومسلم الفرقین ہے کو صنت رجری الله مشرع بنی بہیں بن پھر لفظ مجر رہے فول سے اس فارز زاع کیوں حضرت جری الله کا یہ دعوی ہے من من ق بین و بین المصطفح النزیر تو بخوبی ثابت ہے کہ الهام میں جہاں پر لفظ بنی

أياب - اس سے مراد حضر سند بنی المی سی بین نه کوی اور - اندین صورت اگراسخا و عقبقی لبا جائے تومفاسد مذکورہ لازم البنگے -اور جازی ہوتد مجر بنی کھی مجازی ہونگے لهذا ثابت سراء كراس في كوك مصفيقي مصداق محد عربي بي بيب - ندحضرت جري الم ادراگرمانا بھی جائے کہ آینے بنی مونے کا دعویٰ کیا ہے تو بھیر بھی آپ مجدو توضرور میں۔ بس آپ کومجرد می کہا جائے اور نبی نہ کہا جائے حبس سے انتخضرت حلی ہٹنگ ہونی ہو اور کا تقولوا سا عناکے ساتھ اس سے منع کیا گیا ہیں۔ اور تبی عربی کسی قرمینوں كى رُوسے مجدد ہيں اوركسى بجيد معنے كى رُوسے جس نے مجدد كہا اس سے آبكى توہين كى اور خلاف كتاب وسنت كها اسك قول كى اتباع سے قرآن مجيد اور صديث منع كرتي ہيں ( الميل عن البيان بي و أخرب منه لما يلحقوا بم كي تفسيري الجماير وأخربين منهم عجروراً عطفًا على المرميين الى بعثه في الم ميين. ولعثك فأخربن منهم اورمنصوب عطفًا على الضمير المنصوب في يعلم اى ويعلم اخرين ٠٠٠ أوعطفًا على مفعن ل يزكيرم اى يزكيرم ويزكى الأخرير الخربس آخربن كاعطف خواهسي برمعودوسي لكب نبى التي سند مدوني السيدكدايك نبي المى اور ايك بنى ظتى يس اسكمعنى فتباس الصمن علم وتعلم كى ما نت ربيل - اور اگرا خربن كونبى قرار ديا جائے كمنعلم نى كھى نبى مونالازم سے تو كيورسب المبول كانبى ہونالازم آئے گا۔ بیس آیت مذکورہ سے یہ نابن بہیں ہونا کہ صنعت رحری اللہ نہی بیس-ادر اگرکوئی اصرار کرے تو کھروسی تثلیث کا فسا دلازم آئے گا۔ لهٰذا ثابت ہُواکہ اسمه احمل کی پیگوئی کے حقیقی مصداق انحضرت ہی ہیں۔ ن حضرت جرى الله-( كا الراحد علم ب جيسا كواكثروالدين ايني اولاد ك نام بطور علم ركهد ما كرت ہیں اورعلم مبنزلہ جا مرکے ہونا ہے جوکسی وصف پر دال نہیں ہوتا تواس صورت میں نه الخصرت كى كوكى فضنيات نكلى اور نه حضرت جرى التركى اوراكر وصف بدع تواس صف بيس المخضرت كا مقابله كون كرسكتا ب لهذا نابت برواكم اسمه احد كحقبقي مصدا ف

الخضرت سي ہيں-( والمك ) مولوى روم نے فرمایا ہے سے بود در انجبیل نام مصطفے ، ، ، ، دریاہ وام احمر ستبجير - نسل اليشال نبرسم بسيارستد + توراحد ناصر آمد باير شد + وال كروه ديكرا دنصرانيان + نام احدد اشتن بهنهال + نام احد جواحنين يارى كنرت اكرور في جون دردگاری کند+ نام احدنام حمله انبیاء است میون بیا مصد نو دیم میش اماست لااله كفت والاالتُدكَفت - كوسراحدرسول التُدسفت سيس ثايت بواكه اسمه احمد بريح فنبقى مصداق أتخضرت بي ببي ند حضرت جرى الله

(علا) بم سب مذام ب كونتي كريني كرسبقدر اوصاف حميده اورمجام حميله الله تعالى كالمخضرت ك ذراجه سے دنیامیں ہوئے ہیں کسی اور نبی سے نہیں ہوئے بس تابت بُوا كه آنحضرت بي أتم احمد تحتقيقي سزا دار بي اور لهٰذا دېي اسمه احد كي تبلُّوكي

كے حقیقی مصداق ہیں نہ حضرت جري البتد-

(مل) جبكه أتم احدكا سزاواركوى ووسرانه بوا- اورنه بوكا تواسم حدر حوكم الفه کے لئے ہے) کا بھی کوئی دوسرا سزاوار حقیقہ نہیں ہوسکتا فلیت المدعی و هو المطلق ( على ) بعد نزول سوره صف كيمند جرميني كوئي اندروني ابل اسلام كا ادر ببرونی فرقهائے اہل اسلام می احدیے آنیکا منتظر نہیں رہا می کیونکوئی دعوی کرسکنا ب كداسكا اصل مصداق فلال ب الهذا ثابت بمواكة المخضرة بي اس بينيكوي كي حقيقي مصداق من نه حضرت جری التد-

(فیک) سورہ سف کے آخرین قرابا ہے یا پھاالذین استواکو توا انصالیا كما قال عيسل بن من الحواريين من انصارى الى الله- قال الحواريون مخن انصاط الله الخياس اشارات لطيفه كساته اسكى نغيين كردى بدكه اسمه احل کی میشیگوی کے مصداق انخضرت سی ہیں نہ کوئی اور-اوروہ لطیف اشارات

برہیں-بہہیں-(محابر کی دو تسمیں گفتیں انصار- ہہاجرین اور ان دونوں کی سعی اور نصر

اسلام کی اشاعت مہوئی۔ ادر انصار کاصفتی نام اس پر دال بے اور تواربوں کا نام خلافتہ ۔ نے دواری ہے اور اسمیں اس بت اسلام کی انتہ اس بیت اور اسمیں اس بات کا انتارہ ہے کہ اس سورت میں جب احمد کی بیٹیگوئی ہے وہ جلالی ہے اور اسم احمد نمجی جلالی ہے۔ وراسم احمد نمجی جلالی ہے۔ وراسم احمد نمجی جلالی ہے۔

(۲) برکه خصرت مسیح خاص بنی اسرائیل کی طرف مبعوث تھی ۔ اور آنح خرت سب دنیا کی طرف ۔ اسلتے بہاں پر رسول بتنوین خطیم ذکر فرما یا جو کہ اسی پر صادق آتا ہے جیس

کی نبوت عام اور بیتا مل مبو-

(سم) بهمرولوکری الکفس ون جلال فطیم کوظا برکرر کا ہے ادر ظام ہے کہ بہ جلال اور نبوت کاعمیم دشمول بن کی طرف اشارات ہیں آنحفرت ہیں ہی ۔ ند صفرت جری الله بین لہٰذا اسمہ احد کی بیشکوئی کے مصدا فی حقیقی آنحفرت ہی ہیں۔ ند صفرت جری الله بین لہٰذا اسمہ احد کی بیشکوئی کے مصدا فی حقیقی آنحفرت ہی بین برن بری تھی اور آنحفرت کے ساتھیوں میں جب دشمنوں کی طرف ہی اکھوگئے تو ایسے نازک وقت اور آنحفرت کے ساتھیوں میں سے اکثروں کے باؤل بھی اکھوگئے تو ایسے نازک وقت میں آب ولدل آگے بڑھائی جائے۔ اور بیر جزرور سے پڑتے جاتے کہ انا البنی کان ب ولدل آگے بڑھائی جا برلازم انا ابن عبد المطلب بین حضرت جری الله کی الله بی ایسے وقنوں میں یوں رجز بڑھے نے انا البنی کا کذب و کا افترا۔ انا ابن غلام حریقی ۔ ورمی فیرواین تھر رات میں نہ ہے ہے۔ اور محدث و فیرواین تھر رات میں نہ ہے ہے۔

( و المان ) آبنینه کمالات اسلام بی ہے سے کو آسمان کائی وقیوم اور سیدالا بہباء کو زمین کا مردہ کھم اویں ۔ صالانکم سے کی گواہی قرآن کریم میں اس طرح پر تھی ہے کہ مبشرا برسول بانی من بعد اسماح احل (ترجب ، بس اگر سیج ابنک اس عالم جبمائی ہے گذر بنیں گیا تو اس سے لازم آنا ہے کہ بمارے بی بھی ابنک اس عالم میں تشریف فرانہیں بروئے کیونکر نص لینے کھلے کھلے الفاظ سے بتارہی ہے ۔ کہ جب سیح اس عالم جبمانی سی رخصت برجاوی ابن کا مرب عالم جبمانی سی کرخصت برجاوی اس موالیم حفرت رخصت برجاوی اس موالیم حفرت مرب موجود نے اسمداحیل کی مشیری کی بیلورنس کے انحفرت کی لیک قرار دیا ہے ۔ مسمور کی موجود نے اسمداحیل کی مشیری کی بیلورنس کے انحفرت کیلئے قرار دیا ہے ۔

والعدن بربه برصف من ما الماس الماس

اب کہاں ہیں وہ لوگ ہو گہتے تھے کہاس کے صلی مصداق حضرت جری السّہ
ہی ہیں۔ ان کا یہ خیال حضرت رحبی السّہ کے عقبدہ کے بالکل خلافے۔ فرآن جید
حب قدر دلا بُل بنبوت بیان ہوئی ہیں۔ خواہ تقلی ہول یا نقلیہ لعینی وہ بیشیگوئیاں جبکا حوالہ
کتب ابقہ بر دیا گیا ہے۔ وہ صرف آنخضرت ہی برصادق آتی ہیں لافیر کیونکہ یہ ثابت
مثلہ ہا مرہ کہ آجے بعد کوئی نبی ہی نہیں۔ خواہ نیا ہویا برانا۔ دوقع جو نزاع اہل کناب
کے ساتھ واقع تھا۔ وہ آپ ہی کی نبوت کا نفا۔ نہ سیج موعود کی نبوت کا۔ بس یکس طیح
ہوسکنا کھر دی استی طاقی نبی کی نبوت کے لئے دلائل فینے جا بیں۔
ہوسکنا کھر دی استی طاقی نبی کی نبوت کے لئے دلائل فینے جا بیں۔
سوم کوئی موضوع صریت بھی بیش نہیں ہوسکتی کہ اہل کتاب کا سیج موعود کی

نبوت بن تراع بُواتها السلطّ فلان أبيث ازل بوئي-

ولال ) كماما لب كربرابك يكرب الكرافي اورافها رغيبين افتلاف بوبي جالا

اور بیفاط ہو کیونکہ اگرالیسی محقق الوقوع بینیگو ترفیس اختلاف جائز امر بوقا۔ تو بھی بیووولف اُرکی بوکر کا خوار بوکر آنخفرت کے لئے ال بینیگو ٹیوں کے موسلے سے انکار کر میسے ہیں۔ بہ کوئی قابل گرنت بات نہوتی۔

لبنا أباب بكواكه اسمه احدك تقيقى مصداف أشفت بجابي منجمى الله

## مرمان عامس وعشرون

صفی ۱- ایمیلی انبیاء کی نبوشخنص الزمان اور خنص المکان بلاختص القیم لفی مگر آنحضرت کی نبوت کل عالم ادر اہل عالم کے لئے عام سے کیونکوس طرح الشرکی صنفت رابع لمین ہے۔ آئی صفت رحمتہ للعالمین ہے۔

صفی ۱۰ اگولفظ نبی اور نبوت کا انبیاء سابقین کے زمانی کی تھا۔ انبیکن آخفن صلع کے زمانیس کی تھا۔ انبیکن آخفن صلع کے زمانیس کے زمانیس کے زمانیس کے زمانیس کے نمانیس کی کے مول میں باتی نہیں رہا۔ بلک جزئی ہوگیا ہے۔ بس الفظ شمسی کا تصور ذہنی ہیں آدکی محدوم ہوتا ہیں۔ ایکن فارج برب نبی فرایک جزی ہی مخصر ہے۔ مال فرشمسی سے اوراجسا م مثل البینہ دفیرہ کے روشنی فیصل کے بیں۔ گران کو شمسی نہیں کہ سکتے۔ ماں جوانا ور طلا مرزا ان کو شمسی کہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آفراب روصانی تو نبی عربی ہوئے اوران کے بیس سے جو محمل افراد روشنی پاتے ہیں ۔ وہ جازی طلی بروزی طور پر تو نبی کہ السکتے ہیں۔ سی جو محمل افراد روشنی پاتے ہیں ۔ وہ جازی طلی بروزی طور پر تو نبی کہ السکتے ہیں۔ سی جو محمل افراد روشنی پاتے ہیں ۔ وہ جازی طلی بروزی طور پر تو نبی کہ السکتے ہیں۔ سی جو محمل افراد روشنی پاتے ہیں ۔ وہ جازی طلی بروزی طور پر تو نبی کہ السکتے ۔

ادرسترائع کے کامل محل اور ام الے اسے معلوم ہوتا ہو کہ مقبقنا بنوت محدید بلحاظات کام ادرسترائع کے کامل محل اور ام الے بیں حیس میں کسی ترمیم دنسینے کی خرورت نہیں بانے

اور شمسی مہم اور محارث یا جزوی وظال نی نے اسی تیروسوکی مت میکوئی ترمیم کی ہو بہانتک كم ميسح موعوديكي أكف ين كواسقدرالهامات اوركشوف اورروباء صاوقه الشرنعالي كي طرف سے داقع ہوئے کے کتاب کی نظیر محبدوین سابقین میں نہیں یا تی جاتی۔ صفحه ١٠٩ - كياآب سي حنيقت نبوت تحاييم وجود تقى إنهيس - أكر تقى تو ده قوايين واحكام وغيره كهال بي- اور أكرنب كفي لوكيراب ظلي مجازي وغيروني مقع- اوراس طع تمام صیشیں اور ابتیں واقعات کے مطابق ہوتیں جن میں انخضرت کو خاتم الا نبیاء سان کیا گیا۔

حقيقت بنوت محدثير توبينيكم بيهج مرعودس توكيبا اولين وآخرين ميس سيعكسي اورمبر كهجي نهيس سيكن عقيقت نبوت يوجهو نو وه حضرت سيج موعود مبرات بني ادرقط مي موجود مير سفحه التسرطي باواناتك كواوتاركم بني كهاكيا- اسي طيح مسيح موعود كوالهام مين

بنی کہا گیا۔ صفحہ الا ۔ تو ای کی صدیث سے آپ نے بنی مجے نے پر است الل کیا جانا ہے۔ حالا کہ آپ في از الرُّحصة اول سفيه ٢٠١٧ سي ٢٣١ ك اسك عمون كوطح طرح سع روفر ما وياسع صفیراا - تواسی کی صربی کے استعارات کرحقیقت برصل کرکرایک طوفان شرک کا برياكرديابيم- اوربا وجودقرائن قويركان استعارات كوتبول كرنا نها المحبى كي حمايت

مِن قرآن كرم سِمتير بريب ببركر والسيد

بب يرصر بشر وشقى ساقط الاعتباري كواسك الفاظ تمسك كيا جونبي المتدك لفظ سے كياجالك جوعض خلافسي-

اصل میں نبی کی نسدت جوراوی نے اللہ کی طرف نبیث کرنبی اللہ کہا ہے بہمی کما فیست كے عاورہ كے ظاف بنے كيونك اسلام ميں مرف نبى كے معن يہى بي السلكى طرف سے دہ اخبار غیبید واحکام اہی کو بیان کرے بنی اسٹر کہنے کی کوی صرورت ہی کباسے ہ يدلفظ بني التدكوراوي كى طرف معداح معلوم مؤناسه - كهر اكرمدح شرو- تواسي ظنى حديث سے نبوت كسطي ثابت برسكتي ہے۔ صفرسوا - بنى كالفظ جومديث بن أباب - فود صفرت وصاحب اسكواستهاره الماب فرق النبي فنق الغيب بين حبل كوحضرت صاحب ادائل مثل حررجان محفظة تقر - امين الجماليس المنابئ غيرة المنابئ المنابئ

صفی ۱۱۳ مدین نواسم بر ابنی الله کے کینے کی دھ یا توب سے کہ اسکے بغوی منے بینے نبر جینے والا اللہ کی طرف سے نبب سے اور یا راوی کا خبال ہو کہ حضر سے رعب ہے بخود آو بینکے اسلنے را دی نے خود اپن طرف افظ انہی کے ساتھ لفظ اللہ کا برصا دیا۔

صفحها الممكن ب كراسى صديث كرج اور بيت معظمون بي جواسوقت تك داقع نهي بي جواسوقت تك داقع نهي بي ميل جواسوقت تك داقع نهي بي بي ايك مائد سع مول جيساكه حضرت

ساسي المي أمنده كو آية واليصد السين المحقيمين

صفی المنی انسان لبید بن ما اوی الله البه توده نمام لاکهور مسائل شریعیت اسسلام کے ما اوی المبید میں درخل بیں سیس کی تملیغ بنی ای نے کی ۔ اور اب اسلام بین کی تھیت ہوت کی مرکزی سے۔

سفره ۱۱-علیٰ مُذا نرست مرسوی میں اور نبوت عبسوی کی حقیقت کھی وہی تھی حیس قدانہوں نے مااوی ابہہ کی تبلیغ کی علی مذاکل نبہا کا صال تمجھ لو معجاز حقیقت نہیں ہوستنا کے سب طرح کر زیر تینٹی بدیلی نفاحقیقی بیٹیانہ تفا۔

صفی ۱۰۰ بربر مان ۱۰۰ کے اخری جید مرتب کھی کھدی ہیں۔ دا) لن اخن بات فی استاع بالمحل اور ضرب اور ضرب کے خطیس بربنام معاویہ با احمد کا لفظ آبا بہت کسی بیودی نے کہا تھا کہ طلع اللیار شخم احد اص ت امنذ وهی حاسلة ان تسمید احد احد قسمید احداد احد احد قسمید احداد احداد قد احداد قسمید احداد احداد احداد قسمید احداد احداد احداد قسمید احداد احداد

مکرنی بیده شامک اسمه احدان کم اب ناظین کے سامنے مینے ان کے محدیث میں اور اور ان کا نظامہ رکھدیا ہے۔ آپ ا

الميس كيا-

مثلاً برقان الله المنال المنالية بماليا الله المنالية بمالية المنالية المنالية المنالية المنالية المنالية بمثلاً في المنالية بمنالية المنالية بمنالية المنالية بمنالية بمنالية بمنالية المنالية بمنالية المنالية المنالية

ده انخضرت بین --

سوائمیں کی نے فرصری علاجے کہ اصری میں اور ہندہ و کے ہے۔ باتی اس
سے کس کو اسکا رہے کہ اصلا آنحضرت کی صفت اولا وہان! ت ہے اور وزرت میں موجود ع کی تا نبا اور ہا اواسطہ اور اس کی ظریمے انحضرت مواسکے مصداق اول ہیں۔ گر آبت کہیں میں انع سے جس کے اسمی میسنے علم کے ہیں اور بیشیگری ہیں علم ہی ہونا چاہئے جو کہ امتیاز عاعدا کا منی دہوتا ہے جدید اگر انشاء اسٹد نفا لئے جہاں ہم رسالہ لغرائے منفرقمہ

ل مزیحث کرمین کے تو وہاں پرتہا ہمنگے علس براملن اغضيكه الت ١٥ برابين سيركئ لمي امرتمنا زعرفيه مين مارسي معى كے خلاف أابت كرنے والا يا بهار بے وعوے كاابطال الله المريد الانوبركز نهيس- ال وه في انفسها بايخ قسم بي -( ا ) غلط ہونے کے علاوہ بالکل لانعلق ہے۔ (١) بوكر محض دعا بلادليل ب رس جو کہ علط اور غیر شبت مدعی ہے (مم) جوکہ غلط ہونے کے علاوہ اگر نابٹ کرنا ہے تو اسکوکہ احدا تصفرت کی دصف سے- اوراس لحاظ سے آپ اسکرمصداق اول ہیں ۔ (۵) بوكه نقط اى فدر تابت كزايه المسيح ني الخضرت م كي كوئي بشارت دي سے -ادر اکفرت میں کیکسی بٹارت کے مصداق ہیں۔نہ برکمسی سے اسما اعد والى بشارت أتخضرت بى كيلت دى به - اوراً تخضرت سيح كى اس فاص بشارت كيمصداف بين جبيت ابخد لنبر الهالي مسيعة اور تميره المنبرة المنبرا المبرا المبرا المبرا المبرا المبرا مناتىمين معين ادينبروالنبرالنبري فسم الث بين بي اورانبرا منبرا النبري كبرو كنيرك ينبرم لنبره لنبروا لنبرى المنبرى المبرر النبرا النبرا السمراليع إي اورثير نبراالنبرا السم فامس سے ہیں۔ الله عربی جو کا فلامدیہ ہے۔ الله عربی جو کا فلامدیہ ہے۔ تحرير اكس شكري بعداورا فبالعيبين اختلاف مهوى جاتاب كالم يراكر محقق الزنوع مِشْكُورَ والرياس احتااف جائز مؤنا فويعود ونصارى براس سي كوكى الزام عائد فدمونا كدوه أتخضرت ع كے ان شيكو كر كر عصداق بننے سے اكاركر يرب بيں جوكركت سابقہ مين أنحفرت كے لئے تھيں وغيرہ وغيره-اب آب عور فرمائيس كم يهيلي آدمية تياس مع الفاروق سي كيونكه ميودونصارى آئد

مگران سب با توں سے قطع نظرکہ کے اور اس بیان کو بیجے اور نام فرض کرکے اسیں غور فرمائیں۔ کراس کو اس سے کہا تعلق ہے جہ کہ احمد انحفرت کا ایم علم ہے با الحفر ہیں اسی اس بیٹیکوئی کے قبیقی مصداف ہیں ہے ہمنسی کیا کرنے ہیں کہ زید کیا لہذا زبین کول تا اس سے کم بھی نہیں نے کہ کہا جانا ہے کہ اجابا کہ سے کم بھی نہیں اختا ف بوہی جانا ہے کہ دیا طرح اس سے کم بھی نہیں نے کہا جانا ہے کہ اجابا کہ سے اختا فی اگراس سے بڑو کہ اسم احمد کے اور احمد آپ ہی کا اسم علم ہے کہا وہ احمد کی احماب حقومت کی مصداف آئے خصرت ہی ہیں۔ اور احمد آپ ہی کا اسم علم ہے کہا وہ احمد کی احماب کو دھو احمد کی احماب کی خورت میں اور سید تافید فلا سے جو کر صفرت میں اور سید تافید فلا سے جو کر صفرت میں اور سید تافید فلا سے وال رفع کی فرست میں اور سید تافید فلا سے وال رفع کی فرست میں کہ بہتجوں کا ساقول ہما ہے اس فاصل کی زبان مورک کے سے دہ نقی سے۔

اسی طرح آب ان نبروں برنظر کریں۔ جو کہ میلنے قسم نائی میں کی تھے ہیں۔ ان برفضل بحث کی حرور پین میں۔ ہاں اگر کوئی خاص بات تحسی نیر پین بحث طلب ہوگی توانشا است

انبرى اس مفصل بحث كيجا ديد كي -

المالي عمالي والمعالية

بهال برتوس اسفدر بنام چامها بول که اس قسم نانی دایدسب براب کا بحیثیت مجموعی به فلاصد بهد کرمی اصفار برا او خصور ساک حضرت موعود عرک نردیک برام تومسلم بهدی کردیک برام تومسلم بهدی کردیک برام تومسلم بهدی کردیک برای استخفرت کے بعد کوئی نی نهبین آسکنا - ادر برامی کر

(باختر نبوت کے لیمی مضر کے نزد کیا۔ ثابت سندہ صدافت اور سلم ہیں کہ نبوت قطع ہوگی ۔ اور خالم النہ ہیں کا خری نبی آختی ۔ اب آختی کے بعد اور کوئی ہیں آسکنا۔
اور پیمی کہ (۲) طلقی نبو آب کے یہ مسفے نہیں کہ انحفرت م کے واسطہ سے مطی ملکہ حضرت صاحب اور سیا احمالیوں کے نزدیک اسکے یہ مضے ہیں کررائے نام ہے اصل میں

(۵) بیرکه آخرین نهم کاعطف خواه کسی برکرو- دینی ایک نبی اعلی به دواس طور برکه ایک نبی اُمّی اور دوم طلی نبی - اور آخرین سسے تا بت کرو اس کی طاست که نبی کامت علم مجھی نبی مونا چاہ طبعے تو کھے کسیدا امیروں کا بھی نبی مونا لازم آبیگار المذاحفسة مسح مودونی نبیس مرطنی جوکه ایک صوفیانداصطلاح بیرجس پرکوی احکام مزب نبیس برسکتے جو کر حقیقت بیس مجیلے جو کر میں اورجب نبی نر بوئے نو بھراسمدا صد کے مصدات بھی تر بوسکے اور سکے اور س

مرافلین غورفرایش کربرسیک قدر صریح خلاف اصل ہے۔ کیاسب احدید لک نزدیک بیمستم اور ثابت سندہ امریح خلاف اصل ہے بعد کوئی نہی آنے والاہی نہیں۔ با کم از کم معقف صاحب ہی نے ان نہ ول سے بہا اس امرکو ثابت کیا ہے۔ یا کم از کم معقف صاحب ہی نے ان نہ ول سے بہا اس امرکو ثابت کیا ہے۔ یا کم از کم سیدنا معشرت نفضل عمر خلیفة سیح تانی ایدہ احدی حواب دیدیا ہے۔ ہو نو کھر بر غلط اعظیٰ بی لکھدی ہوئی ہیں ۔ ابنی کامصنف صاحب کے میں اس سے بہ نو کھر بر غلط اعظیٰ بی تو اور کیا ہے ہو ۔ وکیا احدی اصحاب کسی صاحب کے کہنے بر لین اس کے ارشادات صریح کو رجس کو خدا نے نبی اور صحم اور عدل بنا کر بھیجا ہے ۔ اور حس کو ضراوند نفالے نے فرمایا۔ است می بعد لا آر حیدی وقف بی کی اور فرمایا ہے قب ان کمن متر تحقیٰ وی اس کے متبع ہو نے سے ضراوند نفالے نے فرمایا۔ است می بعد لا آر حیدی وقف بی کی اور فرمایا ہے تو کی اس کے متبع ہو سے فیل ان کمن متر کی اور کی اب و سنت کیدائق فی اور کی بی اور کی کاب و سنت کیدائق فی اور کی اور کی بی اور کی کاب و سنت کیدائق شاہر نام میں کی کرنے تھے۔ اور کی کاب و سنت کیدائق ان بات سندہ ظاہر نہیں کیا کرنے تھے۔

جرم موت اس طرح آب تم نوت برغور فرائيں کر حضر شهر موعود اور آب کے اتباع فائم النبيتيں کو مجف آخری نبی کے ہرگز نہیں لیف بلکہ اسکے محف نبیوں کی جمہر کر نہیں لیف بلکہ اسکے محف نبیوں کی جمہر کر نہیں ۔ جنا بخر حف سے مسیح موعود کے بیان کردہ مضے نبوت کے والوں میں گذر جیے ہیں ۔ اب اگر صنف صاحب نبیہ معنے ختم نبوت کی بیا بیت شدہ میں گران سے بہتے نہیں کا تا ۔ کہ بھر آب کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا ۔ بلکہ ان کی روسے قوجائز بلکہ صنروری معلوم ہوتا ہے کہ بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا ۔ بلکہ ان کی روسے قوجائز بلکہ صنروری معلوم ہوتا ہے کہ بعد بہت یا ایک جری اسٹر فی صلی الانبیاء آئے جو کہ جمع کے برابر ہو۔

اور اگر آخری ہوئے کے مصنے مراد ہیں تو کیھر بیٹاک ان سے لازم آئے گا

عد کوئی نی نه آنے لیکن به مرکز نامیت بنیس نه اس کناب میں نه واقعه میں اور نه لے نزد بک بلکہان کوٹامت شدہ کہنا خالص افترا داور دروغ گریم بر روسئے تو بلك عجبيب طرفه بريب كربروه معيز برجنكي نرويد سبدمحداحن صاحب احدى ابني بنيفات اورتفزرات بين يهيل سيه كرصيح ببن حن كي طرف اب بيررساله نيسوب يه لَى رَمْوَ تُ السي طَحِ أَبِ ظَلَّى نبوت برغوركرين -كداس كوكها جاتاب كدوه حقيقت میں نوت نہیں - طالا کر حصر سنے مرسیح موعود نے ہی ہواصطلاح رکھی ہے۔ اور فران مجیدا ور اصادبیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اور حضرت صاحب اس کے يمض كئے بيں كا الخضرت كے نيض سے اور آئے واسط سے و نيوت ملے اس كو ظلى نبوت كهنا جاميت عالانكه بيظا برسي كه خواه بلاواسطه چيزسك يا با واسطه وه چيزتو وہی جینے سے کسی کے واسطم سے ملنے سے ندچیزا در مہوجاتی سبے اور نہ اس کی حقیقت بدل جانی سے ۔ اور نہ وہ موجود جیز محدوم مہوجاتی سے ۔ اور نہ تنے سے وہ لاسٹنے موجاتی سے -اگرزیدکو روسیعرکے واسطہ سے ملاسمے تو وہ زبد کا روبیہ روسیہ ہی رمگا اوراس کی وسی فیمت ہوگی - اور رہے گی جوکہ رومیہ کی ہونی ہے تو بھر نبوت ظلی میں كيون اكيے فلاف كيا جانا ہے اوركيول حضرت رصاحب جوكہ اس اصطلاح -بانی ہیں۔ تود ان کے کلام میں ان کے بیان کروہ معنوں کو ترک کرے اور مصن ازخود کئے جانے یں ۔ مجرطرفہ تربہ سے کہ اسی مخنا سے صفحہ سا برخود مبرولت مجسی ظلّی اور برُوزی کے معنے کرنے ہیں لیعنے برسبب غلامی حضرت نبی کرم کےعطا ہوئے ہیں اب کوئی ان سے دریافت نوکرے کہ کیا برسبب عطا ہو نے سے قلب ماہیت براكراب كم خداوندنعا ك في عطانونوت كى ميراس سبب في اسكى مابيت برل وى -كداب وه حقيقة بروت نبيس رسى - بامطلقاً بيسبب من توقلب ماسيت كى فاحيت بنیں لیکن برسب غلامی کے کم جوسے ہمیں یہ اترسے دوراسکے اٹرسے جونوت خداوند نغالے نے حضر سنے مسیح موعود کو دی گفتی ۔ مدنبوت حقیقہ نہ رہی یا کاس کردہ یں

سوست کاالزام آخضرت می الدعلب و کم کی دات بارکات بر لکایا جانا ہے۔ کہ مطلق برسیت بھی جی بین ہوتا۔ اور د سبب کسی کی غلامی کے یہ قلب ما ہمیت ہوتا ہے لیکن آخضرت کی غلامی البسی آفت ہے کہ کیسیب اسے جوجیز عطا ہوخواہ عطا کرنے والا قادر ذوالجلال ہی کیوں نہو سیراس عطا مترہ چیز کی انہیت کا طرور ہی انقلاب ہرجا پیکا اسی وجہ سے خدا نے جو بنوت ہو ۔ یہ کا میں وجہ سے خدا نے جو بنوت ہیں موجود کو عطا کی تھی۔ وہ کو نام کی بنوت ہو ۔ یہ کا می کا بیات ہی قاب کردی ہے بنوت ہو ۔ یہ کا بیت ہی قاب کردی ہے بنوت ہو ۔ یہ کا بیت ہی قاب کردی ہے بنوت ہو ایک طرف طلقی اور بردر دری کے بیات ہی قاب کردی ہے بیوبات بالکان جو بنوبی ہیں آئی ۔ کہ ایک طرف طلقی اور بردر دری کے بیامت خود کر لے کہ لیب غلامی حضا ہو۔ یہ علامی حضا ہو۔

جب بروزیں کوئی چیزعطا ہواور فقط اسفدراصا فدہو کہ انخفرت کی غلامی کے سبب عطا ہو۔ بچرز نواس عطا ہونے کے بعد عطا ہو۔ بچرز عطا ہونے کے بعد ایر سے اور ندعطا ہونے کے بعد یہ کہا ہے کہ بیس کے اسکا حصول حقیقہ نہیں مجازی ہے۔ تو بچراسپر احکام کیوں مرتب نہیں کہ اسکا حصول حقیقہ نہیں مجازی ہے۔ تو بچراسپر احکام کیوں مرتب نہیں اور کیوں وہ محض مجھنے کے لیے ہے۔

اس طرح بر کہنا کہ حضریت مرسی مرعود نے بنی ہونے کا دعویٰ بنیں کیا کیسا خلاف واقعہ امرے بہمارے سے مرعود نے بنی ہونے کا دعویٰ بنیں کیا کیسا خلاف واقعہ امرے بہمارے سے ترجی احس صاحب احمدی تولیو لوگوں کے حق دیں یہ مصرعہ اکثر بڑھا کرتے گئے سے کہ جبا ولاور است وردے کہ بجف جباری وادو کمی کے طور برہینے حضریت مرسی مرعود و سے جبار مربولی مالی ایک جزئی تضبیلت ہی جو غیرینی کو بنی رسوسی سے اور ربولی حلداول منبرا مسفی ۱۹ میں سے خدانے اس جو غیرینی کو بنی رسوسی سے خدانے اس جو غیرینی کو بنی رسوسی سے خدانے اس امرت بیں سے ضیاح واس جبالے مرسی سے مرعود و جو بی اور مربولی حلیا میں جبالے مرسی سے مرعود و جو بی اور مربولی حلیا میں جبالے مرسی سے مرعود و جو اس جبالے مرسی سے مرعود و جو اس جبالے مرسی سے مراس جبالے مرسی سے مرعود و جو اس جبالے مرسی سے مراس جبالے مراس جبالے مرسی سے مراس جبالے مرسی سے مراس جبالے مرسی سے مراس جبالے مراس جبالے مرسی سے مراس جبالے مرا

الي اسا-به الى تسم كاتناقض معدكم عصيد برابين احديمي مين يه مكا عقا كرس ابن مريم اسمان سين ازل موكا م محريب بين احقاكة نف والأسيح بين بي بول ... . ، . مُكْرِية لِحَدُ الكِكْرُوهُ مسلما نول كا إس اعتنفاد برجبا هموا لقيا- اورميرالهي يهي اعتفاد تقا السلة مين فداكى دى كوظام ريمل كنانه جامان، وليكن بعداسك مارش كى طرح وجى الهى نادل مرئى كدور سيح جرانے دالا تھا تورى ب - ٠٠ ور دار كے حيكتے موتے نشان مبرے پرجبرکرے مجھے اس طرف ہے اسے کہ اخری زمان مرسیح ایوالا مين بي بول ٠٠٠ اسي طرح اوائل مين ميراييي عنياره بفاكم محيكم سيح ابن مرام سه كيا سنبت ہے۔ وہ نی ہے اور ضوا کے بزرگ مقر تینن سے ہے۔ اور اگر کوئ امرمیری فضيلت كى تنبيت ظامر رونا - تومين اسكوجزى فضيلت قرار دينا غفا مگر دجدس جو خدا نعالے کی دھی بارش کی طمع مسیب ہے رینا زل ہوئی۔اس نے مجھے اس عقیدہ برقائم ندر من دبا- اور میری طور رینی کا خطاب مجفے دیا گیا- مگراس طی سے کر ایک بہلوسے نی اورایک بهبلوسید امتی و و میں خدا تعالیے کی تنیس برس کی منوازوجی کو کیونتر رق كركابون . . . ميں توخدا تعالى دى كا يبيروى كرف والا بول حبب ك عظم اس سے علم مذہروا میں دہی کہنا رہا جوا دائل میں مین کہا -اورجسب مجھ کو اسٹی طرف علم مُوا - تومینے اسکے مخالف کہا۔ میں انسان ہوں مجھے عالم الغیب موسنے کا وعواسے بنہاں۔بات کہی ہے جو تحض جاسم قبول کرے با مذکر سے رحفہ فنہ الوی صفر مہرا) ہماراد عذی سے کہم رسول ادر بنی ہیں . . . ، ضدا نعالے جس کے ساتھ ابسا مكالم مخاطبه كرك كرو للحاظ كميت وكيفيت دوسرول سي بهت بره حكرمو - اور اس میں بیگر کیا رکھی کشرت سے ہوں اسے بی کہنے ہیں۔ دریہ تعریف ہمیر صافقاتی ج ليس مېنې بي - (مارده ۲ رمايي م- الم مان اسكارسول مين فرسستاده مول مگريفيرسي نام (نروالم يبيح عقد موس) استيميرانامني ركهاسي

كروسات ليني بونيكا توت دين-معرمو و و ماسے بی ہونے کے دہی نشانات ہی جو نورات میں ندکورس - بی بین موں سیر کھی نبی گزرے میں جنہیں نم لوگ سیتے استے ہو۔ (بدر مِن كَيْ تَعْمِ كُمُ الْمُرْمِينَا بِول كُرْمِيساكُم السس في إرام بيم سع مكالم مخاطبه كيا-اوركير اورسي بعد الرسي ني ملعم سا ابنا ممكلام مُواكراً ب يرسي زباده اوتن اورباك وى نازل كى - البيامي است مخطي لين مكالم مخاطبه كاشرف بخشا . . . . اور مبي اس برايساسي ايمان لآمامون جيساكه خداكي كتابير (شخيسات الميم فحد٢٧) نى كحقىقىمى يۇرنىدى كىكى - بنى كىمىنى صرف يەبى كەخداسى مارىجە وحى خبرطين والااورشرف مكالمهومخال البيب مشرف مويشريين كالانااسك ليصروري بي ادرستنی بیطوری بسے کصاحب شرحیت رسول کا متبع شهو- رضمهد براس احدربهصدی مدال بمضاکے ان کلم ان کوجو فروت بعنی میٹ بگریول میشمل ہوں میں موت کے اسم سے موسوم ا کریتے ہیں۔ ادر اببالتخص حیں کو بکٹرت ایسی میٹنگو کیاں بذر بعہ وحی دی جا میں· اسكانام نبي ركفني بالرجيثم معرفت ١٨٠) مكالم خاطبه كى كثرت كبابلحاظ كميت كبابلحاظ كيفيت كى وصيد سي سي كما كباسه . . . · ضراتعالے ی طرفسے ریک ملام یا کروعیب برشمن زبردست بیشگرئیاں مول محلوق كونيات والااسلاى اصطلاح كى روسينى كبلا السيد- (حجة السيطة) مبرے زوکے نبی اس کو مجتم ہیں جس پر خدا کا کلام بقیبنی قطعی مجترت نازل ہو جوغیہ ب مرتمل مور رسحانيات صفيه ٢) حبننخص كو بجزت مكالمه ومخاطبه سفر شت كياجاوك اور كبزت امور غيبيهاس بر ظا ہر کے جائمی وہ بنی کہ الناہے وجقیقۃ الوج صفحہ ۳۹) حب حداکسی سے بکٹرے ممکلام ہو۔ اور اپنی عنیب کی باتب کٹرے سے اسپرطا ہر کمیا

وببربوت بي دالبلاغ المبين فقرب

خداكى براصطلاح سع جوكترت مكالمات ومخاطبات كانام ليسن بوت مصاسم

(جيتم موفست صفحه ۱۳۷) جبكدوه مكالمدومخاطيدائي كيفيت اوركيت كى روسه كمال درج كك يمني حاسك - اور اسمیس کوئی کتافت ادر کمی بافی نهرو-اور <u>تصلیط ریا</u>مورغیبید بریتمل مو- نودی دو *سے* افظول میں برت کے ام سے موروم مونا ہے جس تمام بیولکا اتفاق سے (الوصیة صفی ۱۲) يس اسرطح ربعض افراد امت نے باوجود امنی سونے کے نبی ہوسنے کا خطاب یا با بهي مصنه اس نقره كيمن - جوائخفسن صلعم نے مسيح موعود كے تن ميں فرمايا انبى الله وامامكرمنكرين وهني الي مداورامتى الحي سب (الوصبة معفي الم جرجیں جگرمینے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے۔ صرف ان معنول سے کیا ہے ت تقل طور برکو کی متربعیت لانیوالانه بیس بول - اور ندین تقل طور پرنیی بیوں - مگرام عنوں اسکے داسطہ سے خداکی طرف علمغیب بابلہ سے رسول اور ننی ہوں - (ایک علطی کا ازالہ مفلی ده خاتم الانبياء بنے مگران عنوں سے نہیں کہ اُئبندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا۔ بلکہ ان معنوں سے کہ دہ صاحب فاتم مقے ہجراسکی ٹہرکے کوئی فیض کسی کونہیں بینج سختا و و و بیجواسکے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں ۔ ریک وہی ہے حبیکی میرسے المیسی بون کھی مل کئی ہے جس کے لئے امتی ہوالازمی ہد . . . مستقل بوت انتظرت ہر مرحتم مرکبئی ہے مگرطاتی نبوت جس کے مضے ہیں کہ تحض مضر کی سے وحی بانا وہ **نی**گا ما أفي كيارك - (حقيقة الوي صفحه ٢٨-٢٨) مصفى غيب حسب منطوق أبيت نبوت ادر رسالت كوچاستاسيد-ادروه طريق براه ت بندسیر اسلئے ما ننا پر آ اسے کہ اس موہبت کے لیے محض بروز اور طالبت اور فنافي إلرسول كادرواز وكعلاب (اكيفلطي كادرالصفي السيرطبخ اول)

اكرم اس امت كي معض افراد مكالم ومخاطبه الهبير مع محضوم اس - اور فيامست

المندص شاند نے آنخصر صلع کوصاحب خاتم بنایا یعنے آپ کوافات کیمال کے ایک مہردی ہوکائی بنی کو مرکز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیتین کھیلا سے مہردی ہیں ہیں ہوگئی ہیں دھانی نبی تروش ہے دختی اسے سے اور آئی توجہ روحانی نبی تروش ہے دختی اسے دختی میں دھانی نبی تروش ہے دختی اسے دختی ہے دار آئی توجہ روحانی نبی تروش ہے دہتا ہے۔

الوحي صفحه 4 و حاشيه

ماكان هجدابا احد من رجالكرولكن مرسول الله وخاتم المنبين السك معنديدين كليس هجدابا احد من مرجال الدنيا ولكن هواب الرجال الأخرة لانك خاتم النبيين ولاسبيل الى نيوض الله عير توسط رابك غلطى كاذال صفوس )

علمار کوختم نبوت کامفہ می سیجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ فرآن میں خاتم النبیتین جو آیا ہی اور جس پر الف لام بھی بڑے ہیں۔ اس سیھی صاف معلوم ہونا ہے کہ شریب لاہوالی نبوت سب بند ہوئی ہے۔ بیس اب اگر کوئی نئی شریب کا مدعی ہوگا ۔ وہ کا فرسیے (تقریم

مسیم مرکوداد الحکی فروری سن ۱۹ می ایا بین ایا بین ایس مرکوداد الحکی رفروری سن ۱۹ می ایس مرکور ایس ایس مرکوری مرکزی مرکزی مرکزی مرکزی

بوضی بھے دل سے قبول کرتا ہے۔ وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے۔ اور ہرایک صال بیں جھے کہ کھر کھر اتا ہے اور ہرایک تنازعہ کا فیصلہ بھے دل سے قبول بنہیں کرتا ۔ ایمیں نخت اور خود لبندی اور خود اختیا ہی یا و کے بسی جانو کہ جھے میں سے نہیں ۔ کیو بحد وہ بہری باتوں کوجہ بھے خدا سے ملی ہیں ۔ عزت سے بنہیں دیجہ اسلے اسمان براسی عزت بنہیں ۔ (اربعین نہر اصفی ۱۷)

ادر جس سے کاظلی مصنف صاحب بحقے ہیں جس برکوئی کم مرتب بنہیں ہوتا ۔ ادر جس سے المحض سے المحض سے المحض سے المحض سے المحض سے المحض سے کہا ہوتا ہے موجود کہنے سے المحض سے موجود کی تحریات میں قطعاً موجود نہیں ۔ موجود کہنے سے المحض سے موجود کی کے رات میں خطوط المحل المحض موجود کہنے سے المحض سے کہا تھا کہ موجود کہنے سے المحض سے کہا تھا کہ موجود کی کیا ہے اور ایجی فلط میں موجود کی کیا ہے اور ایجی فلط سے کہا تھا کہ موجود کی کیا ہے اور ایجی کا سے اور ایجی فلط اسی دیا ہے ۔ اور اسم جسے موجود و بر مہنو را تھا ہے کہ اس کا اطلاق حضرت کی ہوتا ہے ۔ کیونکہ اگر اسمیں انتخصرت کی ہوتا ہے۔ اور اسم جسے اس کا اطلاق حضرت کی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اسمیں انتخصرت کی ہوتا ہے۔ اور اسم جسے اس کا اطلاق حضرت کی ہوجود و بر مہنو را تھا ۔ تو بھر اسم کی ہوتا ہے۔ اور اسم جسے اس کا اطلاق حضرت کی ہوجود کی ہوتا ہے۔ اس کا اطلاق حضرت کی ہوجود کی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اسمیں انتخصات کی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اسمیں انتخصات کی ہوتا ہے۔ اس کی اطلاق حضرت کی ہوجود کی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اسمی کی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اسمی کی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اسمی کی ہوتا ہے۔ اس کا اطلاق حضرت کی ہوجود کی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اسمی کی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اسمی کی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اسمی کی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کی ہوتا ہے۔ کیونکہ اسمی کی ہوتا ہے۔ کیونکہ کی ہوتا ہے کہا ہے کونکل کی ہوتا ہے۔ کیونکہ کی ہوتا ہے کہا ہے کونک کی ہوتا ہے۔ کیونکہ کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے کیا ہے کی ہوتا ہے۔ کیونکہ کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے کی ہوتا

MA خداونا نعالنے نے اپنی وحی میں رجس برضرا کا سیح اسی طبع ابیان لانے کا اخلیا رفرا آ اس جس طرح كرقران محبيد ريابيان لأناب عي كبول يع موعدد كونتي اوررسول فرايا حبیما کر صنات مسیح موعود فود فرط لے بین - اس نے مبرانامنى ركهاب يسوس ضراكي كم كعموافق بني مول سأخرى فط مندرج اخبارعام اوركيون بى كريم في خود آب كونى كے لفظ سے ياد فرما با جب ماكد خود حضريت سيح موقود فرطن بين جوا محضرت في سيح موقود كي تن مين فرمايا كه نبي الله و کیاضاد نرنعب نے نے خود لینے بیار ہے اور معزز تربین بنی کی ستک کی اور لوگونکو بهرائى مادرائك تعليم وترعيب رى اورسي بهد فوم ندع امركاات كاب فرمايا اور كيا الخضرت في خود ايني مناك كي-اوراسكي تعليم اور ترغيب دي- اوراس عجيب وغربيب سنت كوجارى فرطابا - اورحس امركوضا ونازنهاك يتمنع فرطايا كفامنع کے خلاف فود پینے اسکو کرے و کھلایا سے اور اگریہ کہا جائے کہ وماں پرظلی بنی مرادسيد تواول توونا كهبن طلى كالفظموجود بنيس-اوريندان حسنول كاظلى جهي ضاؤرسول کے کلام بی ایا با بیاگیا ہے ۔ اور اگر ایا توہیں مگرنی اوررسول سے مراوبر لینے ہوکظلی نبی اورظلی رسول تو پیم طلی کے وہ مصف میں ۔جو کہ خود حصات مسيح موعود في بيان فرطية -اوران عنول كى روسي ظلى نبى اورظلى رسول خفيفت میں نبی اور رسول سے - اوراگر کہوکہ ہم وہ نبیس لیتے - بلکہ وہ ظلی لیسے ہیں جوہارے نزديك توليمراسكا تبوت كيابه

مرجب این افرارلیا کرضای دی اوراسکے کلامسی اورا تخضرت کے کلام سرحس کی ان الم وما البطف عن الهوى ان هو ملادى بعض بعدى بي اور رول سے بار معنون والطلي بي اوظلي رسول مرادسية توهيمستسرًا برسول النام مي ظلي رسول مراه بهو تخاسه او وصف کلام البی بونے سے بیضروری نہیں رہتا ۔ کہ میسوال سے غیرظل سى يبول مراديو - يس اس صورت مين ساما ساخند ، واخته هما عُمنته سام موكيا-اور اگراس طمع کی متکوں کے شبہمات سے استعمال لفظ ممنوع ہوجاتا۔ تو کھر پہلے تو حضست مسی اور الحضرت کے درمیان میں قدرانبیاء ورسل کئے ہیں۔جو کرموسوی فرویت کے بیرو تھے۔ اور کوئ نی شریعبت بہیں لائے۔ان کونبی اور رسول کے نام سے باونہ کیا جا بلكهان كوخليفه اورمجدة بي كهاجا ماكيونكه وهضر منسي مرسى كخطيف توبرطال منفي والسا كروريث الرجي آياس كانت بنواسس ابكل تسوم كانبياء كأما هلك نبى خلف بني النه اور ميديهي منف كيونكه في شريعيت تولاك فرد منف الدراورات كي شريعيت بي كي تأكية كرف والماء تص يجد كمريها التبيون الذبي اسلوا لملخ اوران كوني إرسول لين سے پرمشیہ موسی انفار کرشر بھیت موسو بیٹنم موسی ہے۔ اور موسی کی طبع یہ کوئی اور شریعیت اوردین لانے مالے ہیں -اور اس میں موسلے کی ستک کھتی - المناان کوننی اور رسول فہنا يامية

اسل القرد الم ملة الراهيم حنيفاً في مل اختد لا وغيرة أيات جرائباع المني القرد الم من المرائب القرد الم من الله ون جا بيك لفيس الارم المني المون كوان كا يرفعنا جائز موال كوري المرائب المرائب

منع فرماراب يرعبيب وغربب استندلال نوانده مرحا وبكاستك توانسان يفلطامان تكانبوت كادعوى تبیح موتود عرف نے نہیں کیا۔ اور ان صنوں سے ظلی نبی کا دعومی کیا ہے بیویہ لینے ہیں يراب نوفران عبداوراسك ازل فرطن والے ضاوندنعالے ير هي جرأت كردى. اعتا مرقباس كيركها جامات كهاعتبار لفظ كيم م كوسواب توكيا راعنا كالفظ عام سے جوكہ بى كے لفظ كو كھى شامل ہے۔ اوراكر ا قیاس سے نوشارع نے سل عنا کی ممانغت کی علّت *ہن* ترائی۔ ادر اگرمما نفت کی وہ علت لیجائے جوکم فسترین کے بیان کردہ میب نزول ہ صد سيمعلوم موتى مه توجيروه يرب كربيوداس لفظالو كه ماطر ما بدول مكارنة ابنی زبان سے کھاط سے اسکے اور مصفے لیکر آپ کو گالی دیا کرتے تھے۔ اور جو کھی آ وغبرتم اسكوأ تخضرت كسامني عام طوريهم بشد بولاكهن تقع تواسسان شررة كو ير بوالحركالي نين كاموقعه الجانا تقا- تو ومال برامك توراعنا كے مضعے كالى كے تصدوم وہ شررید واسے ساتھ گالی دیا کرنے تھے لیکن بہاں رہنی کے نفظ کے مضے کوئی تھی الكالى كي بنين اور أتخضرت كي بنوت كاختم موجانا اورنبي منربعيت اورنبادين ومذمب اورنى نبوت كاشروع مونالفظ نبى كيمركز معض تنهيس- اورندكوى شريريها بيرابيسا موجود مدار - بوكر لفظ بني سے كوئى ايسے مض بيكر جوك كالى مول - الحضرت كو كالى ديا مع كداس افظ كومونين في استعال ندكس مناكم شرركا لى نرف سكيس میرجست سنت مسیح موعود نے نبی ہونے کا باربار دعوی کیا۔اور خدااور رسول نے آپکوئی کہا۔ در کھرا ہے نئی نہ کھنے اور مینشہ تھرد محدثہ می کھنے میں کیوں جے نہیں ضرورابیا ہی جے جبیاکہ انمیس سے کہ اُنتھوت کو یونکہ ضائے فرایا سے كرفنل اغ إنا بستس الخ للذاركيب سرتوطرورسي بي - اور رسول السيكيف ميل به مشبه بيدا مؤاسي كونفوذ بالشرخلاكسي مكان مين بسيجهال سي آب كواس في شیجا ہے۔ اور اس میں صوائے قدوس کی سخت ستک میں۔ اور کا

بالسيد الفاظ ك استعال سيمنع كيا كياب استياكي فقط الشري كما جا - باجبیا کرامیں جمع سے کرآپ کو فقط نبی سی کہاجائے۔ اور رسول الشديد كهاجا لىنېتىن نەكھاچلىنے كېزىكەتمىس دوك رانبيانكى ستاك بوتى سے روكرا اوركفران ين انخفرت كي تومين كي اور خلاف كتاب اورسنت كيا- يُعَمَّدُ أَوْرُ ملكه اس تول كي اثباع بهي قرآن اور عديث كي رُوسي هم توع سيم أس سن توبير كهذا يربكا - كريرنصنيف بالمرازكم بيريات يحري السيخص كي سي ه اس برکزیده نبی اور پسول کوجس کو ده انت بسنزلة توجیل ی و تفسر مل تی یادہ فضنل السل کی تعظیم کرنے والا سنے اور میں کوفٹرا نے بھنل الرسل کو فرمایا کھنا اور تینن اتراع سے فیج اعرج سے تعارضا بر کے مجراک ہونے کی انتخصرت نے خود خردی بيهي المحضرت كي تومين كهينه والاادر فرآن مجيدا ورصريث رسول الشركا خلاف كرنبو الأ ومكر خست مسيح موادودي في في الخضرت كوسي رد اعظم فروا بالسيد حيث الشيمه تھے اور رومانیت کھو چے کھے اور بالکل مردہ ہو چکے کھے لیں ہما ہے نبی صلے اللہ علیہ وسلم الهارہ الی کے ایک ایک محدوا عظم مصح کم گشت سیائی کو دوبارہ دنیا میں لاسٹے۔ اس فخرندں ہا رسے نبی صلی انٹرعلیہ وسلم سے سانے کوئی ہی بنی شرکه انبس

اب تافرين غور فراوس كبا أيك خيال مي يه بات اسكتى سهد كرسيد محداص احدى ويجا-كوى احدى في يركبد كتاب كم ميراا مام اورميراس اورجهدي ت كى توبىن اورمهاك كرف والااور خلاف كماب السداور خلاف ص لى العطيع يركبناكم أخبن كاعطف خواهكسي ہے۔ کہ آخرین کومت ملمنی مونے کی وجہ سے بھے ضاحت مسیح ر ما بر کر آخرین کاعطف خوا کسی بر بو - بھر بھی بنی ایک ہی ہے جو کہ اتنی بی میں بت ورکرنا چامنے کہ ایک ہی ہے تب ہی نوسم کنتے ہیں کہ بھر آخرین میں و لوئى دومسرانبي ادررسول أناج استعركبونكم برايك ان تينول عطقول تحالبيان سيمصنف صاحب رساله لذالخ نقل كئيس العين عطف كالمت موكريس معتربوت ويعتدف الاخرين بايعلهم بايزكيه كي خيرر عطف برو- اور مصفیول بول وبیدلی ا دین کی احرین ) اور میر احرین کولما بیلی وا لعسائه مقيدكياجانا ادراوا ومنصيحه كاصاف بتادينا كانحضسن كانوانها والعلى على المريخ اورمدي كازمانه مان على على كالمريخ ليكن دواول کے درمیان عالمے فیج اعوج فراریا ئے۔ بیرب وہ امور ہیں۔ کمین پرنظر سے نابت موتا ہے کہ مخصرت کی رصادکر بیاں پرمسوکا کے ساتھ ہوا ہے

ستن بن خصر از حد الان بن به مجدود النفاع مي الإلهاب العرب العرب المحديدة المرادة المعربة على المارية المعربة ا عدد جارت الهام المؤور حيث ما معتدرين ما بماري من المعرب العرب المعرب المدون المعاديد ما المعرب المدوم المعاديد اس است میں دوست بیں مذکور موئی ہیں۔ایک انتیان میں۔اور دوسری ان آخرین میں جوكه كمنا للحفوائهم بيساوراس كروه مين مسينبس جوكه كوآب كي المت مين داخل بين اوران میں علماء مرحم کے اور صوفیا رکھی موتے سے ہیں ہو قرآن وحدیث انکوسناتے اوروعظافیسے تک کے کیے میں۔ مرکھے کھی دونیج اعوج ہی بہتے اوران کے ہم نگ ہو اللہ جن المحفر سنت کری ہی بعثت موکی تھی۔ اور اسی بعثت کے باعث السیان ادر احرین جیر ہو گئے اور اسی بعثت کے نم ہونے سے درمیانے فیج اعوج ہو گئے اور برنهجي نابت بروكيا كه اس تعبشت نامنيه سيمايي فدر مراد نهيس كم آيجي نوت شامل اور ممندا درعام ہے اور نہ علمار اولیا عجد دین کی وساطنت سے آیے فیض کا پہنچنا کیونکہ يه توورمياني لكول مرضى تصابران ووبعثنول والول جيسے مربوئے حالا نكري برمقا سكتى بد كرم الم صوروليالسلام بيلى دفو خداسيد مامورموكراميين من آئے-اس طي بذات خود مامورم و دواره ان آخرین میں ایس جن کی ستان فدکورم ویکی ہے كبالعثت في كالميين كريم في بين كرايكافيض الكوميني إباي كرعلما كوزييم سے انکورین کھلایا گیا۔ نیس یہ منے سطح ہوسکتے ہیں۔اورتفسیروں کے موشے موٹے نام لینے سے کام نہیں چاتا۔ اکی جبری ساطسنت کا زمانہ گذر حیکا ہے اور حلوم ہو گیا ہے کہ بیعشی الکند ع زمان میں اور فیج اعوج کے ما کھوں نے ان کو تھا سے اور جب انخضرت ماکی دو العثاليان قران مجيد سسے نابت بوئي اور دوسري معشت کے مصے تھي وہي ہيں جو لهملي كيبي -اورمالت يرب كم مخضرت ونباسيس فروا كي بي اور دوباره من الله الله تماني وال كالوامن قبل في منال مبرين لم بوقت ندول اس آيت ك ابل زمانه آ كفرت. لملصبيها كينسابؤا بونابيان فراكرابي صفافك فدوس عزبزهكيم كاليفتضى ارشا وفرارا كدهو الذي العشاني كالمبيين وسيكامنهم اللية اوراسي امت أخربي وورى بعثت كائم يول ارشاد فرمايا وأحزين المحقواكم الاية حسب فيمرضرن كعفظا خرين كامعطوف بوام » میں بڑا چرچا موگا • ، • برام زومتفق علیہ بخرکہ انتخصرت اپنی قرمیا رہے ۔ • دکتر ہونی خریف پیر بہنٹ کارٹی • • • حدمیث خیج متفق علیہ • • • سے صاف معلوم ہوتا ۔ پے کہ آئی بعث اخریت میں ، و حاتی بیٹھ نہر زی طور مر عن وی مربرہ خال کہنا جلوسکا عندالعبنی حیون مزلت سورۃ المجہ در تعالیفا خالیا بلع و اِ ضرب عنزم لعدا کھ تو ابھی

زنده بوكرانزين سانبيس كنے جيسے كرفران مجيدي سيلے سے خروى بوئى سے المذابيلي بعثت كى طح ودباره آب بذات خود نهين آسكتے ـ سيم صلح برواكم آئے وواره آنے کے ہی مضہبی کرکی اسانتحض آئے گا۔ جوکہ کا مذھو موگا پویا نیک کرا تحفرت كي بس طع حضرت ابراميم في المام بال كي تقد كريتلوا عليهم إيا تك وبعلمهم الكتاب وبعلمهم الكتاب وبعلمهم الكتاب والعامول الكتاب والحكمة وبذكيهم اوراس أميت مين ضلاوندتوا في بتايا - كران جاركامول والاابرابيم كاما يكابروارسول اميين مي آكياب السام التي وه بي ان جار كامول والا بيوكا- اسي وجه سديهان يرتبايا-كرنجت نانيدين فيي بيي جاركام برونيك اوربهانتك ب انبیاء میں سے فقط أیک انتخصرت صهی کی دعوت اور اطاعت سب أقدام سے لئے مشامل اور وسیع مقی۔ اسی طبح اسکی دعوت اور الحاعث مجی سب اقوام الله منامل اوروسع ہوگی-اور حس طرح الخضية عاسة الكردنيا سے الطع ہوئے اورابيها عظيم النتان رسول اكركوئي متنقل طور مراجاتا تواس مسي أتخصرت حركي شان ين فرق آجاناً- اس كے اسكو الكون كونس سے اس مقام كو يالنے والا ادر روحانی فرزند قرارے کر پہلے سے متنبہ کردیا۔ لمع كالروزام أي الموكا المخضرت مكوضاونارتعالية راج مند فر ماکراس بعلنت انب کی ساری مقیقت کھولدی ہوئی ہے جب مانی سراج کے ذریعہ سے ہزارول شفاف اجهام روشنی جینے ہیں- پران ہیں سے سوائے ایک اعلیٰ درجہ کے شفاف جبھ کے اور کوئی کھی اسیا نہیں حج کہ عالمتاب رج عالمتاب کی عبیبت کے دفت سراج عالم ناب کا قائم تفام ہوکراسکے كام بجالاسك- اور اسوج سے وہ اس مس ا مدسراج عالمناب كے ساف مذكور مونے اور اسکوتتنید اور تنتی سنانے کے قابل ہو۔ اور سراج عالم آباب کی طبح سنفل طوربراين داتى رويتنى سے كوى دوسرائيسم إيسانېيس موسكتا عقا- البيونكرية قاعده

البيب - كمرايك امركا اعلى فرد ابك بى مُواكرات موجودكا اعلى فرديسى ابك بى وصدة لانشركيت اورعالم كااعلى فروجهى اماسبى سبع للذاحبهاني نور ركفن والعكااعلى فردلهي أكيبي بوناجا بيني اورسع بعي ايك بي تبيكا نام تمس اوراس كمال كے لحاظ سے اسكا لغب سراج ولمج بعادراسي وجرسي شفاف كافرواعلى جوكمسراج عالم نايك بورا عكسرة كصاكراسي كي طرح عالم تناب اور اسركل قالم متفاه من سيك وه بهي ابك بي مونا علينة اورس عيى ايب بى - لهذا ضرورى فصر اكرسراج وماج كامنتني اور اسركا قالم مقام جوكه اسكى عنيبت كيوقت كام آئے - ومنتقل طورياوربراه راست منوراورفى ندمو - بلكسراج وملح بى سيفيض باكمضى اورمنور عالم اورجهان ناب موراوريه وهبس بع بوك سسراجًا وقعل منيرً من قرمنيرك نام سے اورتمسين ميں تمس تاني كے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور بہاں پر یہ محکمہ تنوب یا در کھنا کہ قمر منبر رہم س کا اطلاق نویشاک مجاز بسي سيكن منيركا اطلاق يامضي عالم اورجهان ناب كااطلاق وسيها بهي حقيقت بهج جيساكتمس بران كااطلاق حقيقت بعكوبه يمي سيح بعكر تمركا نور اوراسكاعالتا مونا بالذات اورمیاه ماست بنیس بلکتمس سیمستفاد ادراعی وساطت سے ہے۔یہ اس سے اسکے مضی منبر عالم اب حقیقہ مونے میں فرق بنہیں آنا یو مبراج عالماب كي غييبيت كيدوقت مين قمركا اس كا قائمتام سارجهان كوروشن كرنا اورسراح عالم ناب مے کام بجالانا یا سوج سی کاطلوع تانی سے - اس طع آنخضرت م روحانی سمس اور سراج منبرہیں کور آپکے نور ذانی سے ساور ذانی روحانی نور رکھنے والے کے آپ اعلیٰ فروسی اسلية بايك بي بير-اورآب سي مزارول صفاى روصانى ركسن والرحك بسيس مگر سوائے اسکے اعلیٰ فرد کے جوکر قمری طمع ایک ہی ہوسکتا ہے اور کوئی تھی عالم عالمتاب اورسب أفوام كومنوركرسف والانهبين سي انفط ایک ہی روحانی تھرسے جکہ این کمال صفای کے باعث روحانی تمس کا پورا عكس دكھا سكتا ہے۔اور اس روحانی شمس كى غيبت كے وقت جبكر المسى ظلمت جائگى كمه ايمان نُرثيًّا بِرِصِلِا جائے گا- اور كلام الَّهِي الله جائے گا - اور النّست محمد بيريم و و نصاري

برُها تقايرفرايا بعروي من واعي مخدوي سيدهدا صن صاحب عجمد كاخطيد (پدروم ارفروري من واعي) مخدوي سيدهدا صن صاحب عجمد كاخطيد

الكاهما ابا احدمن رجالكم ولكن سول الله وخانم النبيين يرطيها اورفرايا لمراس سي يملي والذين ملغون سلن الله وارد تنزيل بهاميس بيلغون سح جوائققہال کو بھی مثامل ہے۔ یہ امرا ہوہے کروحی دالہام کا سلسلہ فاقم النبیس کے بعد تهي جاري ربيگا اور ابلغه كمرس سلت س بي كي بهت سي مثاليس ديجر بيان فرمايا كر تبليغ رسالات مسل کے لئے محصوص سے بیران مخضرت صلح کے بناکسی رسول کا آنان کے سُمْ بنوست کے منافی نہیں کیونکہ ا<u>سکے معنے بیب</u> کرنما م کمالات ومراتب نبوت اس<sup>ول</sup>ت ہارک بختم ہے۔ اب کوئ درجہ ہافی ہمبیں جوکسی اور کو ویا جا کیگا۔ اور انکونہیں دبا گیا شكرة مير هي ايك حديث سع كم لتحريكون الخالافلة على منهاج النبق يص مين فت كرخليفه أخرى نني بوكا يهر إسكريبد سكوت فرمايا آسي لقدمهاءكمريوسف من قبل بالبينت فما زليم في ستاك مهاجاءكمريد فيقى اذا هلك قلم لن يبعث الله من له ١٤ مسكا يرهك مما اكداس من میشکوی *رنغ که کداشت انتحار پرنجنی ایک وقت ایسا این کهمیکی که ایپ نبیرست بچه کوئی رسو*ل مْ يَوْكُ اللَّهُ عَلَى مَا مِنْ وَمِي مِنْ يَعِيمُ وَمُنْ مِينَا عَلَيْهُ مِنْ مُرْسَتِينَ مُ لَدُ دُولُوا الله خاتم النبيير ولاتقولوا انك لا ين بعد و رية لوكم وكروه فاتم النبيين بيد مراس سي يرمرادنهي -ك اسك بعد فيامت تك كوئي بني دميوكا ) يحرفه ما ياكه فرآن مجيد مي سيد ومن بيلسم الله والرسول فاولئك مع الذبن انع الله عليهم من التبيين والصر بقين والشول والمسلمين-اب الشداوراسيك رسول كي اطاعت مصديق شهيداورصل لح مرجانا سب جانتے ہیں۔ مگر نبی مونا کیون ممکن جانتے ہیں۔ حالا کامن النبیبین امی آیت فيل مذكورسي كا اورنبوت كالمسل تبوت مهيشه آيات باسره بي مُواكرتي مِن وْكيراك ايت كرم کی اندیت مجرد وعوی کرنے سے کہ سمیں ایک ہی پنی کا ذکر سے النے کس طرح حضرت سیسیم موعود کی نبوت کی نفتی سوکتی سیدادر به کونساطری است ندلال سید-آب اجالی رنگ میں مینے قسم نانی کے سب سریانوں کا خاکہ ناظرین سکے سامنے

کینی بنادیا۔ کرسفدروہ بحردوعادی بلابس کا طومارے۔ جن سے بھے نابت بہیں ہونا اور مینے بیان بنا دیا ہے کو سے بادیا ہے کو سے دنا فضل عرفید نافی نے صفت میں موعود عود علی بنوت برنیم موعود علی بنوت برنیم موعود عند کی بنوت کو دیا ہے کہ دی ہیں کی بنوت کا وعوی ہنیں کیا اسکور بی ہیں ہنیں کیا بات بنی نہ نصے۔ ہاں ایک غیراحمدی کویری بنیجنا ہے کہ دہ ہم سے اسکے دلائل ملاب کرے رہی مصنف رسالہ بنزا تواحدی ہیں۔

## المناح كالمان الطر

اببین آب کونیسری فتم کے براہین کاحال نبانا ہوں۔ اُنپر آب نظر تو کرمی چکے بیس کہ وہ نمبر ۱۹ و منبر ۱۹ و منبر ۱۹ ہیں۔ جن کاخلاصہ یہ ہے کہ بعد نزول سور صف کی مندر جبینا گوئی کے اسلام کے اندرونی اور بیرونی فرقے کسی احر کے آنے کے مندر جبینا گوئی کے اسلام کے اندرونی اور بیرونی فرقے کسی احر کے آنے کے منظر نہیں ہیں اس سے ثابت ہوا۔ کہ اسمہ احمد کی بیٹیکوئی کامصداق اسمنی منظر نہیں اس سے ثابت ہوا۔ کہ اسمہ احمد کی بیٹیکوئی کامصداق اسمنی منظر نہیں ہیں۔

ىنظرىن - باقى جونىڭ كى علاوە تورات كے خضرن<sup>نى</sup> مۇنجى نے آنح مانتے تھے۔ اسی طرح حضرت مسیم نے جو حضرت رہے موعود کی نسبت بیشاکوئی کی گفی ده اسكة فائل يخفف ما ما عليها ي لوك جو تفرصنت مسبح كومات تقريخ اسليّة وه اس بینیگوی کے میں قامل موتے ہوکہ صرب سے نے انجھ رست م کے بارہ میں کی تفایمین بحصب الخضرت تسترلف لكم اوراكترعيساني آب متكراور مخالف بو كي تهانهول الم الخصرت والى سينم كى يت رت كو تاويل كرك حواريون يرحيسيان كرويا- اوراس سے منگرمو کیے ۔ کر صفرت سے اس اس کے اس منگر کی اسبت کوئی بیشارت وی ہوئی سے -اور اسی دجہ سے اس عبارت کے ترجموں سی عظیم الشان نفیر کیا گیا۔ لیکن میں موعود کے بارے میں جو میٹی گوئیاں تنہیں ایکے دہ قائل بر سالیکی محصر اسومرسے کر المنیں اکثر الفاظ السے مختر حوکر خود مصرت مسے دومارہ آنے برمنطبی تھے۔اور یہ اس مما نامت کے ظاہر کرنے کے لئے تفاحیں کو ظاہر کرنے کے لئے صريث بين اخرا نزل اور ينزل فيكمرين مريم اليسي - اوراس برطرفي تربيه كفا کی میں ای مصنت میں کے زندہ برجانے اور زندہ سمنے کے فائل تھے۔اسلیہ انہوں نے اینے تراجم ورتراجم میں اس میٹیگری کو ایسے الفاظ اور ایسے فالب میں ڈھالا كرآ في الله كا في روي الكام في من الرب اورصاف صاف خود حضرت منهج مي كادوا ا ا ن ظاہر مو- اور به احمد والی میشکوئی هی حونکہ میسیم موعود کے لئے گھی ایسائے انہوں سنے اسکے ساتھ کھی دہی بڑنا و کیا جو کہ سے موعود کی اور بشارتوں کے ساتھ کیا تھا گڑ جی ثیت مجموع البهي سب منشكومون كي مصداق كي اينك وه منعظر بين - اوراكرم جما عالمَ كُورُم بالحصوص اسمه احد كي نسبت كيه بين كرنسط تهبين - نوجوريم دريا فت كمنا بين اكراسمدا حدى بشكرى جب سوره صف بين نازل بري - تو اسوفت كم عيساتي السكة فائل فق كميدم في ايك إليه رسول كي فيردى بوي سه عيان نام احدب وا سكة فامل بنهيس تنقط كبس اكرفنائل مي بنيس عنه تو كير النك انتظار اورعدم انته

كاسوال بي كبايد - اور اكرفائل ته توكيران بيت كوهيود كر (حوكه الحضرت يرالمان للنے تھے ، ما فیوں نے اس سینگوی کی نسدت کیا کیا۔ کیا سے مان لیا کہ اس کا مصداق آگیا اور وه آپ ہی ہیں۔ آبا اسٹی کوئی ٹاوبل کی اور اسکامصداق کسی پہلے نو بنایا- با آئنده آنے والا ظاہر کیا ہے کہ یا وجود بار بار میش کرنے کے اہموں نے خاموشی ہی جست باری اور کوئی جواب سی نہ دیا۔ آور با پیر کہ نہ کسی نے اس کو المحضرت کے لیے انکے سامنے میش کیا اور نہ الہوں نے کوئی جواب دیا-ان چاروا ورنول من سن سي الو بالكل غلط سه كيونكم يه مهوسي تنهيل سكنا كم الخضرة اور صحابہ کے سلمنے مباحثہ میں اقرار کھی کریں کہ سینے کی اس اسمہ احد کی بٹیا رہ کے أبياى مصداق بس اور كيرابيان شالكيس - رما بيس فونك كما بيس فون تؤير بعينهما وحجب وإجها واستيقنتها انفسهم للزكى مانندبيحس بہ نابت ہونا ہے کہ ان کے دلو*ل ایقین تفاکہ آب نبی ہیں۔ نہیکہ وہ ز*بانی افرار كريت اورسابيم كريت نفط بعساخونك الخوسية تواي قدر ثابت بنوتا بدي كرايكي نبوت كاان كولقين المقامي كم اسمم احد كى سنارت كے مصدان سعنے كا انكوليفين القا اور بهيله بم بنابي آئے ہیں کہ اسکے سواآ تخضرت کی بشارت بھی انجیل ہیں موجود کھی نبزكسي حديث سجيح يا نابريخ مصنبره سيصاس كاثبوت تهبيب متيا اورمجر واحتمالكام نهيس دينا - اسي طرح دوسري تيه ي بلكه جو كقي صورت كالهي بنوت كسبي بجيم حدميث يا نتبزنا رسخ مسه سرگز ننهيس ملنا يلكه جيزة اسكالهي نبوت تهيس ملنا - كه اس آبيت ، فازل م<u>ونے 'راکھ</u> خصرت' نے نصاری کے علما و کے سامنے اس کوئیش کیا ہو۔ و کھو انجیل میں بیابشکوئی ہے اورمیرانام احدہے بس تم مجھے کیوں ہیں ملنے نرکسی کا بیرخیال بھا کہ بیرا بکی شبہت سیسے اور نر نصارتی ہی <u>اسکے ق</u>ائل <u>تھے</u> کہ ہیں کے سواکسی اور احدرسول کی بشارت سیجے نے دی ہوئی ہے۔ بلکہ العود احد کے مطابق انہوں نے لیکے معنے ہی یہ کرسکھے تھے کمیسے دوبارہ آئے گا ماں اگریہ نامت ہوتا کرسورہ صف کے نزول ک

كسى اورنى كے لئے محضے اور اس كى انتظاركرتے ميے تھے ليكن بعد ازال انتظار م رہی نو کھر کھی کچھ بات تھی۔ لیکن پیرات کی نابت کیا۔ سے اور نہ ہی کوئی ثابت کر تھ - اور وہ نبی کامنتظر سونا و عمر اسکونا بٹ بنیان کرنا کروہ اسمہ احدے مصداق کو فیمیسے بقین کرکے اسکے اسکے انتظر تھے۔ اور کھیرای کہتا ہوں کہ اسمہ احد کی میٹیگوی کی النيت الرتابت في بوركه وه عيسائي اسك فائل تف كه اس كامصداق حضرت سيح کے سواکوئی اور آبگا اور کھیرانخضرت کے آنے کے بعدوہ اس بات کے منتظر نہ مس نوكيااس سے بي نابت بوكياك واقع مي اسكم معداق المحضرت بي نفع با يه ثابت بوكياكه في الواقعه اسكامصداق حضرت يسيح موعود تهيس كيا وه برسه المما ملك میں مصلحت وقتیہ کے مانخت اور کلیسا کے منتورہ سے تبدیل نہیں کرنے میسے اور اور بالآخريس كهما بهول كركسي بيشيكوكي كصداقت اورتعيين مصداق مين يأكمي کوئی کتاب وسنت نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ فلاں فلاں لوگ یاسب لوگ اس کے منتظر کھی ہوں۔ کیاحضرت ابراہیم نے آتخضرت کی نسدت اورحضرت اسحاق کی اولادیں انبياء كى سبت يشكوى نهيس كى بوى لقى اورفران جيد فراماب ولفد حب عكم بوسف من قبل . . حتى اذاهلك قلم أن بيجت الله من بعله سوكا توكيا اسكى عدم انتظار كے باعث وہ سب بنشگوریاں اب صادق تنہیں ہوسکتیں۔ یا ان كا مصداق معين بنيس بوسختا - اسي طرح يه كهدينا وكم فحضرت حواريين كعي بموجب بيت اعمال کے اسکے منتظر کھے کا کھی اول توصاف غلط سے کیونکہ اگراس سے یہ مراد سے کہ دہ بھی کسی بی بابلخصوص الخضرت باکسی مبشر نبی کے آنے کے فائل تھے نواس سے کوئی فائده بنيس كيونكه الميس كوئ خلاف مي بنيس اور اگرييمطلب يے كه ضاص اسمه احد كي میشگوی یا اسکےمصداق کے ان کے منتظر نفے تواس کاکوئی شوت نہیں۔ کیونکہ س اعمال میں اسمہ احد کا ذکر نہیں۔ میں اگر قلان آیا النواز من گول بھر تھے سے تو بھی تھیائے۔ ادراگریه کہاجائے کربر کا ن نبرااس عمض کی تفصیل کی سے تویہ انتظار عضرات حوارمن استقصبيل كے ساتھ ملكمشبت مرغى مؤناسے تواسى سبت عرض سے كريمياتو

نشاءالله فسمرهامس بب بنائينك كداكا انتظارات تفصيل كمساعة بعي متبت مري أبين يربين بهان يربم اسي فذر كوبنا جامنته من كجب الرفق بيل كي سوايه كوئي كيل تنهين بصراسكور مأن عانتركبين اورابك لمبرزائد كرك يركوني جابل خرارا طفح زائد وبدك مرسين عفلندول كزوك بيتيزك فنحم كمصداق مون كاده لنهايت ويع حركت بسعد أورموش وحواس فالم مطفطة مرويك البيلى قبد حركت إيك إنسان اور ميم عالم اورشرافي انسان سے بالكل بعيد سے اسى طرح بركم ناكر مبنند كي سے واختال موسى كاأنا باغوض في مسيح كا ومبشراً المناس يهله مصل قالمابين بدى من التوسل فا كهناوس بات كوظا بركرنا سي كمين اس نبى كى بشارت وينابول حسن کی بشارت نورات میں موسے نے دی ہوئی سے اوراسیا بنی کرسی کی بشارت موسلے اور عبیلے دواوں نے دی ہو۔ وہ جر انخصرت کے ادر کو ی تنہیں سے الماراسم أحدك مصداف حقبقي لهي وسي مبس المصريح غلط ب كيونكه زبان اورا فهام وهنهيم اور ولالت كي قواعد مين نه به واصل ب كرجها الكسي سورت ياكلام مين فربيب بعبدكسي في كاذكر مرو تو وه صرور اس بيدوال موكا - كرجو بات اس ميس مدكور موى سے باجو ميشگوى اس میں مذکور مہوئی سے اسکواس نبی نے کھی ذکر کہا ہیا وہ اسکی کنا ب میں کھی ضرور سے اور نہ بركوئي قاعده بد كريها لكه يركسي كي نسبت تصديق كا ذكر موكا توجو بات اسك لعدمدكور بروكى توضروروه تصديق اسيروال بوكى كممصدق نے صى اسكو ذكر كا الك خبروى بوئى ہى اورميه نهايت محلى بات بي كرابسا فاعده دنيا كهرك علوم اوركم اول مي مركز موجود بنبیں ہے معلوم نہیں کس طمع اس ایجاد بندہ کی جرات کی گئی ہے۔ اسکے مطابق تو بون برواكم متلاسوره بفرويس مع قولوا امنا بالله وما الزل على ابراهيم والمحيل واسخت ويعقوب وكلاسياط ومااوني موسى وعيسلى ومااوتي التبيون من سبيم -اوركيراسي سورت بين مثلاً كائ كاوا تعديمان بموا- توان انبياء كا ذكراس بروال سے کران سب انبیاء سے اس واقعہ کو ذکر کیا سے یا مثلاً اس میں ول نفن علوا كى بىنىكوى معديا واخدونع ابراهيم الفواعل الخدين المخضرت مى منتيكوى مهدتو

ان انبيام كا ذكركراً اس مر دلالت كراً اسم - كه ان دونول كى نسبت ان سب نبيون نے بیشکوی کی ہوئی ہے۔علیٰ ہٰذالقباس مصرف بیکامی ایساہی صال سے برعجيمنطق سيكوايك بى سورت مرش بقولا وروابعث فيهمس سوكاكا ذكربى لمذا نابت براكداس رسول كے سا تفروكائے بروكى - باقى رمايد كرى مصمل قا اللزك لانبكاكيا فائده سي تووه ظامري -كيونكم يرفاعده سي كرنصدين كا استعال حب الم كے ساتھ مبزا ہے تو اسكاف على مرخول لام كى بات كوبيراكرنے والا بونا ہے اوراسك مطابق مطالب بربواكة سطرح تورات كى بننارت كومبينے يورا كيا بيے۔ اسى طيح وه احمدرسول ميرى اس بنارت كويوراكريكا - ادر اكراك كمشهورعوم معة لتے جائیں تو کھر معی مفصد طاہر سے کہ جہاں جہاں یہ لایاجا نا ہے اسکے ساتھ بہی بمحمانا مقصود مزواب كرجب بركتاب بايني تنهاري كتاب كالمصدف بعدتو كهرتم اسكو اور اسكى بات كوكبول تهيس ماننے - ملك ضرور ماننا جاميئے - اور يبي سب تقلان میں یا یا جاتا ہے اور حوم صفیف بورگ نے لیا ہے دہ تو دوسے مسلم مقا مِن مِرْكِرَ بَهِينَ يَا مِاحِاسِخَالُو كِيهِرِدِلالتِ كَبِينِي مِوعَى \_ اور بجراكرية صحيح برقالهي نواس سعيدلازم أناكه النمه احدكي بشارت كا وه مصداق سحس کی نبات حضیت رمونی نے کھی بتارت دی ہوئی ہے۔ اور حض مونی مع الخضرت كي بشارت ويضه بيدلازم بنين أجانا كراب ومسيحموعود كي تبدت لبنارت مذفے سکیں ملکہ ہوسٹنا ہے گرا ہے جس طرح انخصرت کی پہلی بعثت کی الندت بشارت دى به اسى طع أيى دوسرى بعثت كى سيست بھى دى بويامسى ك وونون ختبول كى خروى بو مكرواذ قال موسى اورمصد قاس يهنيس اب بمونا - كمصنّف رساله لذا مجى حضيت برويلي كي رس بشارت كوجا منا بهو مستبدنا خضرت صنل عرایدہ التر بنصرہ کے خلافت کے اوائل میں خاکسارکو مکر می جن ا مفتی معرصادق صاحب کان اسداروموک سائقہبتی کے راستحبرر آماد جائے کا اتفاق ہوا۔ اور بعض مسائل کی تحقیق کے لئے پہود کے علماء سے مدالتا ساتو کوشش کے بعد ایک بڑے بہودی عالم سے مافات ہوئی تو اثنائے گفتگویں اس یہودی فاصنل نے بیکھیں اس یہودی فاصنل نے بیکھی ببان کیا کہ ہارہے مال وقید بحول کی آمد کی خبر ہے ایک نوکوئی بڑی کا میابی ماصل نرکرگا۔ لیکن دوسر ابڑا کا میاب ہوگا۔ اور یہ کھی کہ اسکے بعد اسکا جانشین اور فلیفہ ہوگا گائی بعد اسکا بیٹنا اسکا جانشین اور فلیفہ ہوگا گائی اور مکرھی جناب مفتی صاحب نے اس کو نوٹ کر لیا تھا۔ اور وار الا مان میں گ

اور مگرمی جناب مفتی صاحب نے اس کو نوط کر نبا کھا۔ اور وار الامان میں آگر اسکو شائع بھی کر دیا نفا۔ اور واقع بہی ہے کہ تورات میں کھی میں موجود کی بشارت موجود ہے جیسا کہ پہلے سے سٹائع ہوچکا ہے۔

غرصنیکه بهبای دونون با تون کی طبع بیریمی فلط بلکه اعلط بست اور کیم مفید آور مثبت مدعی کیمی تنهیس بست اور بهبی د کهانا بهما رامقصد کضا-

وفق محراين بنظ

ابین ظرین کے سامنے جوتھی قسم کے براہین کا صال اجمالی ریاسی بیٹی ش کرتا ہوں۔

آب ال منبرول كو د بجه هيك بين-ان كا فلاصداسى فذرب كر كمبرا سوره صف كاصف نام اور اسكى ابتداء مين قتال كا ذكراس بات كى دليل بين كرس بنى كى بيال پر بشارت به وه جلالى بها ور احد كهى جلالى نام به اور هلالى بى أخضرت بى بى المداوى اسكى معدات بين -

(۲) احد کے معنے سزاد مہندہ کے ہیں۔ جو کہ جدالی وصف سے لہٰذا اسمہا حد کے عقیقی مصداق المحضرت ہیں نہ منابع موعود

(۱۷) حدیث شفاعت سے ثابت ہے کہ مقام محمود کو اکیلے آنخصر نہی بائے والے ہیں اور اسکاستر یہی ہے کہ دصف احدیث میں آپ لیکا نہ ہیں لہٰذا المر (۲۷) فنوح الشام مبیں تتبع دغیرہ نے آپکو احد کہا ہے اور تعیض اہل کتا ہے انخضرت كوحضرت موسى ادرسيح كى بشارت اكهاب-

ادرایک مرب بین فتی احدان المنوکل اور ایس سمیت احدادراین اس فرای و دیدی و نبیناهی و داخل ای اهم الله اهاران بسمود به لما علم من جبیل صفاته - دهذا الماد

ره كنزالعال مين آياب انادعن ابراهيم ويشارة عيسك ابن من سرار است المعنى المسلم عيسك ابن من المسلم المسلم عيسك ابن من المح الماء انا على وانا الماحى للخ كان رسول الله سمى لذا نفسداد باسماء فقال اناها وإنا احد الهذا المن المنظمة المنظمة

رای بخاری میں و میستراکی تفسیری یہ حدیث آئی ہے ان کی اسما و الخواور حضرت میں ہے موقود نے سے زندگی بخش جام احمد ہے ۔ فرانا ہے اور تفسیر اتقان میں ہے فیبل کموسی بامرسی اخاص لکتاب احمد الخیا اور تفسیر بینی میں ہے ومزوہ و مرزہ اور میں این کماری اخاص احمد الخیا اور تفسیر بینی میں ہے ومزوہ و مرزہ اور میں این کامل و مرزی شامل از لیس زمان میں کہ اور حکماء علماء سائندہ نے نفسیر کتا ف میں ہے کو حضرت میں جے کو حضرت میں جے کو حضرت میں جے کو حضرت میں اور حکماء علماء ملک افتان میں ہے کہ و حضرت الذین اللہ احمد المنا و میں اللہ میں ال

رى بنى كريم في سب زياده حمد كى ب ابندا آيكا نام دنيا بين حمداور فرشتول بن احد مردا اور فتح البديان مي ب انما خصد بالذكر الدى تدى كالم بخبران سبى بلا فاكل سم وكاند في السماء احمل فل كرما سم السماوي كاند احمل التناس لريد وفى بعض حواشى البيضاوى انه لمراريجة كاف اسم دان غوسيعين منهامن اسمائه تعالى للذالخ

(م) أكميس موجوعة على احدمول اوراً تخضرت وفي طور براحد مل بس-اوررورح الفد كانتعلق وونوں كے ساكة لازم يس بينين سمجيئے۔ محد عربي احد- جري الشرطاتي ہي - ترفيح ادر كيراك كعبى توتوحيد في التثليث اورشليث في التوجيدلازم آئے كى خصوصاً جبكه

من هناق بيني وبين المصطف كالقيقي طورير لحاظر كما جائي لمذا الخ

(a) اگرا حد علم بعے بیبسا اکثر والدین اپنی اولاد کے نام رکھا کرنے ہیں اور علم بسنر له جاميع ذاب سياسميل من محضرت كى كوئى فضيات تكلى اور مذجرى التدكى اوراكر وصف

بعة توكيراس وصف مين أكفرت كاكون مقابله كرسخاب ليدالغ (و) حسقدركه الترتعالے كادصاف جميله اور محامد حميده أتحضرت في وكر كريس ايسه ندكسي في كئه اور مذكر كيابس آب بي اهم احد كي هي مزاوارس المذا اليزحبكه اسم احد كالقيقي سنراوا رآئي سوانه كوئ بئوا نه بوگا-توائم محد كالمي كوى ودسرا

عيقى مزادارنهين بوسكنا فثبت المداعى وهوالمطلوب

(11) سوره صف کے انجیریں ہے با یہاالن بن امتواکونوا انصاب الله کما قال عببلی بن مرج المحوار مین من انصاری الی الله ما تخضرت کے صحابہ فوکی ایک قسم کا نام الله کی طرفے انصار رکھنا جلالی رنگ کوظا ہرکرتا ہے۔ اوروادیوں کا ام التدلي الصاربيس ركم اورام اعدامي جلالي ب المذايه جلالي بي كى بشارت ہے۔ اورس سکا من توبی عظم ہے لہذایہ اسی برصادق آنامے جس کی بروت والم اورشامل مواوروه أتخضر بين مصنت مسيح موعوو ولوكس الكفن وت يبى طااعطيم كوطابر كرماب - بدا اليز

المرواد المين كمالات اسلامين بوص كاخلاصديه سبه كرنس مدين والرول یاتی مرتب اسمه احد لین کھلے کھلے الفاظ کے ساتھ بتاری سے کمس کے ا اس جهان سے جانے کے بعد آنخضرت آئینگے سواگر مسیح فوت ہو کر نجیا بہیں۔

و بھرآ تحضرت النے کھی نہیں۔ ربعین نمیر بہ میں فرمایا ہے ہما سے نبی کرم کے دو نام ہیں ابك محاج نوران مين سه يوايك النثى مغربيت ہے جبيسا كه ابت محدر سول لم النوسے ظاہر مونا ہے۔ دومیرا نام احمد جوانجیل میں آیاہے ہوا کی جالی زنگ میں تعبرالهى بير جبساكرايث مسترارسول الخ سيمعلى بوناس يحراميه مين ہے کہ ہمارے بھی کرکم کی روحانیت کھی اسلام کے اندرونی مفاسد کے غلبہ کیوقت شەخلېورفرمانى رەپتى بەيھە- اورخفىقنت محكرىيە كاحلول كىسى كامل مىتىغ مىپ بوكرجىلوگە ہوتی ہے۔ . بیکن بینزول مسی عاص فرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے صدما السي بزرك كزريه بس عن من من فيفت محديد منحق تقى - اورعندالسطلى طوريران المامام به کوی قاعده نیس کرفر جس بني كي سميس بنارت مذكور ہم وباند صكرفنال كيف والابوكا لبنداوه تشروري جلال والانبي بوكاساكرير لوئی قاعدہ کلیکسی فن اور کتماب کا ہے تو بھیرلازم آناہے کے سورہ لقرہ کا (جس میں ت وابرامهم اور صنت راسم لعبل کی انخضرت حرکی نسبت بتارت مرکوری بقره نام ركصنا إور كهراسمين بقروكا واقعه بيان مونا اسكى وليل بوكروه بني حس كي المبين بتارت بع -كوالدبا برقصاب بوكا - نعوذ بالترمن لزه الحزافات والهفوات الى طرح اوربهبت سعمفاسدلازم المنيك يراسي عجبي غرب فاعده اور دنباس ناك استدلال كياعث مصنف صاحب كوسارى ونياست نراني بات كهني يرى ساور وه يه كم احد حلالي نام يع اوراسك بالمقابل محرجال نام يع - اوراسكي برسي وجربي بيان كى بى كەسورى كائام اورائميى قىال دغيرە كادكراسكى بىتى دلبل بىكداھى جلالی نام بعض طرح کرید اسکی کھی دلیل سے کہ وہ بنی کھی جلالی سے

ناظرت كوبنى كے جلالى ہونے كى سبت توالى بناجيكا برول اب بربتا تا بول كريد مجي صي المركتاب اورخصوصاً علم فصاحت اور بلاغت كارجس كااس عجبيت غربيم صنف في الماياب) قاعده بنيس سے كرب كسى سورت كانام طلال بروال مواوراس میں جنگ وغیرہ حلالی امور کالھی ذکرمو تو اس سورت میں جو نام کسی بنی کا آئے گا وہ صرور علالی نام موگا۔ اور مرکز مرکز کوئی میر ثابت بہیں کرسکتا اور اگر السام ونان واس سے تواند صربی مع جانا کرمین سے جمالی نام طالی اور بهن سے جلالی نام جمالی موجاتے۔ کیامصنیف صاحب نے محدنام کو محص جماليت ركف والانبين فرارويا كيرو يحوكسوره فتح كانام هي فتح بن ـ جوك جلال پر دال سے اور اس میں فتال کا کھی ذکر سے اور کھراس میں آنا سے ھے دسس ل اللہ انوفاعدہ مذکور کے مطابق کیم محد حلالی نام جلالی بی کا موگا اور رُحلالی نام نہ موا تو بقول مصنف عجبیب کے فران مجید کی فصاحہ جلالي أورجمالي بعيد في بناء واس يرسيك فالسورت ميل مذكور بواور نه اس ير كمفلال فلال المورك سيائه مذكورم بلكه اسكا دارو بداران معنول برموتا بيا كجن كى روست وه نام ركها كياب اورس بلد اسك ما خذك اگرادرمعانى بھى بول جن كى وجه سعة نام نهيس ركها كيا - توان كولهي الميس كوى وحل مر مو كاجه جائيك ادامركا اب بم دیکھتے ہیں کہ احد نام ہو الخضرت کا رکھا گیا ہے تو اورکسی معنے کے لحاظ سے نہیں باکم محض ثنا والے معنوں کے باعث یہی وجہ سے کہ آپ کے تسمیہ کی وج بيربان كى كئى سے كمكانتك احل لحيد اور يى وجسے كر آب نے فرمابا .ك يسبون المنعم واناهم صن عرب كرسالة أب. في محدك يد معن فود بناديث بہت نعریب اور تناکیا ہوا۔ بین جب احدے مصلے ہی ہیں بہت نعریب اور ثنا كرف والا-اور محديث معينه بهي مرتبي كربهت تعريب اور ثنا كبابر والتوات الأكر سے صاف واضح بوجاتات كر احد جمالى نام سے وہ كسى طح برائ

اوعظمت پردال بنیں-اور محرصلالی نام سے جوکرصاف صاف معظم ومعزز ہونے احد كے معتمر اوس دور باق ما یہ دعوی كه احد كے منے سرادمنده ہے ہیں سواس کی سیت میں ناظرین کو ایک بات بتانا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس میں بالومصنف صاحب رساله بزائ ابساميج وصوكه كهاباس جوكه امل علم كى شان سے بالکل بعیدسے اور یا اس نے ایسا دصوکہ دیا ہے جوکہ نقو نے کے ظلاف ہے اوراسي تفصيل بيسيدكه كتب لغت مشلا قامى سان العرب الج العرس مس مدكمين لكه الشكر الرضا والحيزاء وفضاء للق حل مكسم وكفرح غضب قاموس اورتاج العوس اوراسان ميس مكهاب وف النوادى حمل على فلان عضنب - اوركيروونول مي الكاي حملة جناة وقضى حقداب میں آپکو بڑا نا ہوں کہ و وجو کہ سے دہ یہ بنے کہ گو حد کے اصل اور شہور معنے تو شکروننا کے سی ہیں گرلفت والوں نے بیلھی انکھا سے کر اسکے مصفر شاذرناور وروز الجمالة بين نبكن جزالوبدله فيض كو تحتية بأيب غواه اجتما بهويا براجس كوسزا كجنع بين - نو اگراسی قدر براکتفا کرنے واس سے یہ جھاجا تا کحدے معظم مطلق برلے دینے کے ہن خواہ سزائی کیول درہو حالانکہ حمارہ کے مصفے تھی لفت عرب میں نرکسی نظمیں اور نا نیز میں میزادینے کے آئے ہیں۔ بلکہ نیک ہی بدلہ فینے کے معنوں میں أتاب كيونكم ابسابدله وينابى اسكى حدد نعرلف اور ثنا ومتكري حس كابدله دمايى تواسلة جزاه كي بعد عطف تفنيرك ساكم بول نفسبر كروى كم قضى حقة ريس فضى حفدكه كركتب لغت لنع بتاويا لمضاكه السكيم معنى مطلق اورعام جزا كي بنبس بوكم مزاكولهي شامل سع بالأسراكيمقابل جرزاب وه اسيكم معني بي-من في معد المعدد العب العب ليكن اس وصوكه خوروه سے جذا کے نقل کے اور کھر کہدیا کہ جزا بہض سزالھی آنا ہے اسذا حد کے مصف سزاجين كم موسك ادرا حرك معنى موت بهت سزادين والے كے ييں

اس بنده خدائيه اس برتعبي نس تهدين كريمد بمعقه جزالسن حوكه سزا كولهي شامل -بلكغضب يدكيا كرجونيك جزا السكه معضه كفضان كوثو بإلكل ارثاديا اورسزا وبيناجوكم نه السكيم مضي كقير المسكيم عنى السكوشامل كقي مجرة المي كواسكيم مصني ويا ادراس بر تعیرطرفه به که کهناشروع کردبا که احد کمیعنے سزا دستنده کے سے۔ادر اس برربنتی مرتب کروبا که لهٰذا برحلالی وصف اور جلالی نام سے - حالانکه مزحمد مصفي منزاكي ورنه اسك معنه سزاكو شامل بي ملكه اسك مصفح جزاا ورقضاء تی کے بیں۔ اور کھیم معنے بہونے سے یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں آنا کہ احمد نام بھی انہی معنوں کے بحاظ سے رکھا گیا ہو-اور بھرکسی لغت کی گتاب یاکسی قابل مام سے نفل ہی نہیں کیا کہ اہنی معنوں کے بحاظ سے انخضرت کا احمد نام ہے بلکہ خوراس کے بالمقابل نقل کیا ہے تو یہ کر لاند احمالاً اس رہ کا وکسی کو دہم بھی ہمیں اسکتا ۔ کیونکہ احد اور محد ایک مارہ سے ایک ماق معلوم مواسع كمج معقد ايك ميس ہی بی بر بولے جاتے ہیں جس سے اصل ماغذ کے کمحوظ ہونگے۔وہی دوسے میں کھی مکحوظ ہونگے۔ بیس اگر آ حدے بزا دمبندہ کے ہوں تومچید توکہ آتم مفعول مقیدم ت سزاديا كيابوًا ميكن كوى بوش وغواس قالم ركصتا بواكله كوكا الماكا بنیس لاسکنا کربہت سزایا فتہ الشرکا رسول ہے۔ ایک كم عدل جرى الله ف حلل كلانبياء كوس كى نسبت ببيت اورالماعن كيا برواسي بيفين كرتاسي كدوه اس محدرسول الشركي توبين كزاراكب طاع امام کی میپروی میں اس کوہہت سنرایا فتہ یفنین ک كياعجب بيع نبكن اوركوئ ابسائحمان كرنا كفريقين كرنا بسه اوربه كفراحه ال معنول سے لازم آیا سے مو

احركوجلال نام كبنا على ب اوراس بنده صراف احدكوجلالي بتائے كے لت يهيا توسب دنيا كے ضلاف اور وافعات كے ضلاف ير غلطسے غلط قواعد انجاد کئے اور کھر جس برجلالی وجمالی ہونے کا دارو مدارسے۔اس کو نزك كركے ان ايجادات بندہ پراس كى بناركھى اور كيے حدكے ايك نئے مصف ا يجاوكئے - بجرد نيا كے خلاف اورعفل ولغت كے خلاف ان معنول كى روى أتخضرت كواحد قراردبان كاراحدكوجلالي قرارت ادر كيريه كمجي اسكيم قابدين جن جرى الله في علل الانبياء (جس كے مصف فورحضرت صاحب نے الله كا رسول انبیاء کے بیاسول میں کئے ہیں) اور امام اور کم عدل اور سیج موعود اورایامقدا ومطاع ظاہر کرتا ہے اور امام سمام کے احد کوجمالی اور محد کوجالی قرار فینے کو ابنى جكدايك معرفت كانكة قراردننا يف اورايني ايجاد منده كولسك مقابل دوسرا نختم معرفت فرار ديتاب اوريكهي نهيس سوحتاكه بيمبن كياكر رمامول كرامك طرف مين برعم خود لغن اورقرآني سياق وسياق كاحواله ديجه احدكي جماليت كا ابطال اوراسك بالمقابل اسكى جلاليت كانبوت دينا بهول - اوردوسرى طرف احده كي جماليت كومعرفت كانحة قراردبنا بهول كياحب تنهاسي زعم مين تفت احد کی جلالیت ہی کو تابت کرتی سے اورسورت کا تام اورسیاق وسیاق می اس کی جاليت كمننبت بين-توكيم اليت كيمخالف بين بانهبي اگرنهين-نو كيرطاليت كمنبت بنبيس اوراكربين توكيرجالي بونامع وننكا بحة كسطين بروا - كيالفت اورقر إنى سياق وسياق كيضلاف تعبى فكنه معرفت بوالبع-اور محرسفی ۲۹ یرایک است کر محد کے معنے و بعث بیں سطے ہیں۔ان میں سے فضاءالتي ادرحباحب بيرسزانهي واخل ميه شان جلالي كي طرث متعربين - ادر محد وصيفه أم فعول ب- ان جلالى شان والعصنول كى روس أتخضرت حزبه نہیں بول سکتے-اور احدج افضل التفضیل فاعلبت کے لیے ہے ان جلالی شان والمصنول كر محاظ سے اس براطلاق موسكتاب على فلاصة (اور كيم

اور کھے اس تخفیق جدید کا نیٹے جو کا ایسے وہ اہنی کے الفاظ میں یہ ہے) ہیں جب کہ اکخفرت میں شان جلائی مو ہور سے اور نام پاک تھے میں توحسب دلائل مذکورہ کے سفان جالی مو ہو دنہ یں ہے۔ تومنعیت ہوا کہ الن دونوں ناموں میں ہے صرف اعمد ہیں کے نام میں شان جلائی ہے دبس کیا ہیں تھے ہی بات ہے کہ ایک طرف تصن کے نام میں شان جلائی کے روسے احد میں جالیت اور محمد میں جلالیت نہیں اور کھے کہ باکہ یہ کہ احد جالی اور محمد جلالی نام ہیں ۔ اور کھے کہ باک میں اور کھے کہ باک کے معنے گرون ترون خیال کر کھے میں اور کھے حالانکہ جلال ہیں عظمت اور ہزرگی اور جمال ہیں فروتنی اور فاکس ای کوظ ہوئی ہے در احمد اور ننا کرنا نما فی کوظ ہر کرتا ہے ۔ اور حمد و شنا کہ ترون ترون تام رکھتے گئے اور عظمت کوظ ہوئی اور عظمت کوظ ہوئی اور علی میں دونوں تام رکھتے گئے اور عظمت کوظ ہر کرتا ہے ۔ اور حمد و شنا کی وجہ سے یہ دونوں تام رکھتے گئے ہیں ۔ اور عظمت کوظ ہر کرتا ہے در اسی حمد و شنا کی وجہ سے یہ دونوں تام رکھتے گئے۔ اور عظمت کوظ ہر کرتا ہے ۔ اور عمد و نون تام رکھتے گئے۔ اور عظمت کوظ ہر کرتا ہیں ۔ اور علی اس کے دونوں تام رکھتے گئے۔ اور عظمت کوظ ہر کرتا ہے ۔ اور عمد و نون تام رکھتے گئے۔ اور عظمت کوظ ہر کرتا ہے ۔ اور عمد و نون تام رکھتے گئے۔ اور انہی کی دجہ سے جلال وجمال ہیں۔

اورکھراس برطرفہ یہ کرمپالیت احدادرجالیت احددہ کہ دومتضادادر مقابل امریس ۔ وہ دونوں کت مونت اور کھراورطرفہ یہ کہ ایک ہی آیت ہیں مقابل امریس ۔ وہ دونوں کت مونت اور کھراورطرفہ یہ کہ ایک ہی آیت ہیں بیج ہے ایک کم تداند وبداند کہ بداند درجہل مرکب ابدالد ہر بمباند ظلما مت بعض افوق بعض اذا اخرج بدالا لم یک بر بھا۔ اور ضاوند نفائے نے زباہ ہ تر جفرن میں کو احداث نام سے خطاب کیا ہے دورظا ہرہے کہ آب توجمالیت والے ہو مطاب کیا ہے دورظا ہرہے کہ آب توجمالیت والے کو مطاب کیا ہے۔ ورظا ہرہے کہ آب توجمالیت والے کو مطاب کیا ہے۔ ورظا ہرہ کے کہ ایک توجمالیت والے کو مطاب کیا ہی ماندہ مخاطب کرنا ہے۔

ابین ناظرین کو بتا آب کی نشخری ایسی ناظرین کو بتا آبوں کہ ان سب بھردرست مجی ازوں کے علادہ اگریرسب بھردرست مجی مارے مرح میں اس سے اسی قدر

تابن ہوتا ہے کہ احد آنخضرت کی جلالی وصف ہے اور اس جلالی دصف کے بی اطسے اسمہ احد کے حقیقی مصداق آنخ صرت ہی ہیں ۔ تواس سے انکارکس نے کیا ہے کہ وصف ہونے کے کاظ سے اسما احد کے مصداق اول الخضرت مي بين كوم اس كے ماننے سے الیمی قاصر بین كم احد حلالي

اسى طمع اس برغوركرين كه احديست سزا دمنده جلالي وصف سه اورية أتخصرت ى رصادق ب للذااسمه احد كمصداق حقيقي أنخضرت مي بين كريكسقدر غلط ب جدیاکه انهی میمفضل بایکا بول- احدنکیسی سفنے سزادم ندہ آیاست اور نہ اس کاکوئی بنوت سے اور نہ کوئی شے سکتا سے یہ ایک نہایت قابل شرم وصوکاہی ادر بچراسکے علادہ اگراس سے کہے نامت ہو آہے تو اسی قدر کہ احد میعنے سراوسہندہ وصف جلالی بيد اوريم الخضرت مى يالدّات صفت به للذا وصف بهون كے لحاظسے اسكيد صداق اقل المخضرت بي بين اوراس مي كسكو انكارم وسكما سي م

ای الیج یر کبنا کرمفام محمد دننما آنخطرت بی کوسلے کی اوراس کاستر یہ سے کہ آپ م ب سے زیادہ اعد تھی بدانا الم ما میں بھانوائی جانتے ہیں کہ ایسے سروں کی استدال کے مقام ریکیا حقیقت ، اوسکتی ہے ج اور کھیراس سرکی دلیل ہی کونسی وی گئی ہے اور کیا دوسروں کو تق نہیں ہنچنا ۔ کہ وہ کہدیں ۔ کہ آب کے ذریعہ۔ سے خداکی سے محرفت ونیا بیں سب انبیاء سے زبادہ کھیلی مہوئی سے اور انسی سرسے آپ کونتها مقام محمد وسط كا - أخردلبل بوى كياردعى كامنه بولاسرجس كى كوفى دليل تهيين دى كنى اور كيراسيك علاده آب د كيمين كراكرين البين كعي بوتا توكيراس كي سائف اسى قدر نابت بوناسي كرايكي وصف احديد ادر وصف كالحاظس احداكم معلاق الركين أتخضر المناهي اوراس سيكس كوابكا ربيد -

سى طع آب فترح التفام كے فسانوں كود كيميں سلے دعوى توكياكهم كتاب سنت کے ساتھ تابت کرسے اور اب اُر کے بیں فسالوں سراور وہ کھی استحض کے جمع کئے ہوئے جوکہ اکمہ صدیث و النے کے نزد ما بھی خیر مقبر اور کرتا ہے شہور ہے اور مجرطرفہ یہ بے کرمن کے مقابلہ ہیں یہ رسالہ اسکھا جاتا ہے دہ استحض کی اور اس کی روات اور اسکی مینی کردہ روایتوں کی قلعی القول الفصل میں کھول جی ہوئے ہیں کھوناظرین خور و را بیک کرمیں قدر میں فتوح النتام سے فسا نجاب افقال کے بہیں وہ اگر سے کے بھی ہوں تو کھی ان سے آئی قدر ثابت ہوتا ہے کہ احمد اُن قضرت کی وصف ہو اور وصف کے کا خاط سے استحال کے مصدان اقدان آب ہیں اور اس سے کس کو اور وصف کے کا خاط سے استحال کے مصدان اقدان آب ہیں اور اس سے کس کو روسف کی در اس سے کس کو روسف کے کا خاط سے استحال کے مصدان اقدان آب ہیں اور اس سے کس کو روسف کی در اس میں کو روسف کے کی خاط سے استحال کے مصدان اقدان آب ہیں اور اس میں کو روسف کی در اس کی در اس کی در اس میں کو روسف کی در اس کی در ا

انکارہے۔ اسی طرح کنزالعمال کی جوردائیس وکر کی ہیں۔ان میں سے انا بیشارت عبیسی اد نیاد عدالی۔ ماک سرمان قرین میں منتقب ان میں انتقارت عبیسی

بالبشر بی عیسی کوچیور کرکہ ان کاحال شیم خامس میں انشاء اللہ بیان ہوگا۔ باقی جس قدر کھی ہیں بیلے تو وہ قابل احتجاج منہ بیں حبیبا کہ انشاء اللہ آگے آ کے کا اور اگر صحیح بھی ہوں توان سے اسی فدر نابت مونا ہے کہ احد آنخضرت کی صفت بدر اگر جی بھی ہوں توان سے بینا نج بعض میں نوصاف تصریح کی گئی ہے کہ دسفتی احمان المتو کل ۔ اور مصنف نے فود حوالہ نے کربہ نابت کیا ہے کہ بہاں اسم بھی احمان المتو کل ۔ اور مصنف نے فود حوالہ نے کربہ نابت کیا ہے کہ بہاں اسم بھی

أناب اسسي عيى صفيت مراوب -

بیں اس سے کس کو انکار ہے کہ احداً تحضرت کی اولا و بالذات صفت ہے اورصفت ہو سے کے ای اطاعت احمل کے مصدات اولیں آپ ہی ہیں۔

(4)

ای طرح بخاری میں آیت اہرائی تخت بیں اس صدیث کالانا کہ ان کی اسماع انا بھی وانا احمل للنوی اول تو ناظرین کرام غور فرا بیس کر محض برا مین کے منبر بڑھانے کے سیے جبراجد ان روایات کو برفان قرار دیا ہے در نہضمون واحد کامعا ملہ ہے وہی روایت کننزانعال میں ہے رکواس نے بنا ری ہی سے کیول اقل نہ کی ہو) تو ایک برمان سے اور وہی بخاری میں ساتھی تو اور برتان سے ۔ اور وہی روایت اگر کھسی وضل ع اور کر برا ہو کا کہ اور کر برا میں ملکی ہے تن نو فررا ایک اور کم برمار کا کراس کو لوکھ دیا ہے وضل ع اور کرزاب کی مخاب میں ملکی ہے ہے نو فررا ایک اور کم برمار کا کراس کو لوکھ دیا ہے

بدهرد يكمتا بول ادهرنوبي توسيع بدجس طراور خبر فقسده كود كمكو ميوش وحواس المنتيهوتين نظرأ أرسيك بين ميم آب وكبين بخارى كى اس روايت سي كهال يه نابت بنواكه احداسم علم المخضرت كاسب كبا اكراس سد احد علم فابت بوناسيد تذكيراس روايت بن ماحى حامل عاقب آئے بين نوكيا وه كي كسسم علم بين برگزنهس توجب باوجودان معاس صاريت مين بعوف كي ضروري نهيس كوعلم مول اورندبين توكيراهم كاعلم بونامحض اس وجرسس كدائس صديث وسا كياسيكس طح نابت ہونا ہے۔ اور محد اگر علم بہت تواس کی علمیت اور وجومات سے نابت سے داسوج سسے كنبخارى كى اس صربيف ميں آكيا ہے بلك اس صدبيف ميں تو اس سے مجى ومفى مصنع مي مرادي كيونكه البياء كے اساء كرامي عموماً باشاره اللي ليکھے جاتے ہيں ادربا وجودعلم مرسن مستح جوبمسراله جامدس فالسبع مزحقبقتا جامدمقام نحريف ببرقصفي حنى کی لم فض استارہ کرے ہے ہیں۔ اور احد کے استحضائے کے لئے وصف ہونے سے کسی کو انكا نهين اوريذاس مع كربلجاظ وصف بونے كے احمل كمصداق اولين الخفة بى بن - اسى طع نفسبر إنقان من المامنك كتاب احدث كا أنا يا تفسير بين بري كامل وشرع شامل ٠٠٠ كه نام اد احداست بعبى مستنائنده ترايك كاتنا -اسى لميج أنقان مين منه العيل واحل أورخمسة سموافنيل ال يكونواهيل ومستركا برسول باتى من بعد اسمداحد -اى طح راغب مين تنبيها على انداحك من ومن الذين فتبله -أسى طمع عجائب القصص مي كسي بيودي كاكه احدرا بيرول أميد یا آسمان درمین کے درمیان کسی سوار کا کہنا کہ احد بیروں آمرہ است کیا یہ قرآن محبد اور صدیث صحیح بسیحس کے ساتھ اثبات مدعی کرنے کا ادعا رکبا گیا تھا۔یا میروہ جیز ب كرس مجيب كے لئے ضروری فرار دیا جاسك كروه مى قرآن مجيدا در صديث صیحے کے ساتھ مقابلہ کرسے یا یہ کوئی قابل اعتماد معی دلائل میں سے بعے ۔ ایس بجؤ اوراق مسباه كرين كے ان سے اور كيا فائدہ سے وغضب خداست كرمجا الفصصر جىسى كىنىپ فسا نە (بوكداكا دىرىكام مجموعه موتى بىس) دە كىمى فامل اعتماد واحتجاج موكئى بى

گرفابل عماد اور فابل اجتجائ بنہیں تو صدا کے برگزیدہ بنی سے موعود کے اقوال اور الما آ اینج بولعجبی است سے جہدے المغین بیت بینتشبت بالحنشین اور مراکیا نہ کرتا۔ اور بالکل سے سے کہ للے بیاء شعبہ قصن کا جات اور کھیراگران سے نابت کھی ہوتو اسی قدر موگا کہ احد آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف سے میں سے کسی کو انکار بنہیں نہ یہ کہ یہ کیا علم سے جو کہ متنازعہ فیہ ہے۔

(6)

اسی طیح آنخضرت کا سیسے زیادہ اللہ تفالی کی حدوثنا کرنا یہاں کک کرآ کا نام دنیا میں محداہ را اسان میں احد موکیا ۔ یا کرخی کا یہ کہنا کر انعا حصد کہ بالذا کر لا دی فی کلا بخیل صسمتی بھذا کا سنم دکا دلا فی السماء احدا ذل کری باسم در السما دی کا نام الناس لوسی ۔ یا لبعض حواتی بخاری میں یہ آثا کہ ان لہ اربعہ فی السم دان نحی سبحین منہ ہا من اسما تل نعالی ۔ پہلے توریح واست اور سیح صدیث رسول انتاری اس کوسب جائے ہیں اور کھر نها بت واضح طور پر ثابت کر ستے ہیں کہ احدا مخضرت کی وصف ہے نام اور اس سے کس کو انتار ہے۔

اسى طبح يركهناكه أكرحف سن رجرى المنه من المحديون توليج توحيد في التثليث اور تثليث في التوحيد لازم كرك كي خصوصًا جبكه من فسرق ببين وببيت المصطفى كالتي قلي الور يرخيال ركها جلائي

ایک مرزشکی الدوسید ایک طرف تو آب مجملاً نظراس بر دایس - کر ایک الدوسید ایک الدوسید ایک الدوسید ایک الدوسید ایک الدوسید این میسید این اور آب کی

سبیت کرنا اور تا حال اسکا افرار کرنا ہے اور کھر آب کوسیدنا حضرت سیح موجود کا فلیفہ اور جانتیں تسلیم کرنا اور کھر دوسری طرف آپکواور آپکی جاعت کو تثلیث فی التوجید اور لوحید فی التنالیت جسیسی کا طل جیز کا شرکب بھی کھیران کھا نتاب جائز ہے سعیر تلیث فی النجید

اور توحسيد في التثليث كي حقيقت مينيا -

کہتے ہیں کہ اگر صنعت وجری الشرحی قی احدید اور محد عربی کھی وہ فی طربی صنور احد

ہیں ہیں ہو وہ ہوئے ۔ اور روح الفدس ان وو نوں کے ساتھ لازم غیر منفاک ہے لیس

ہیں ہیں ہو ۔ گئے بنی احتی احد جری الشیط آئی ہی ۔ روح الفدس نیس ہوٹی ۔

ایک کھی بیس ہے تالیث فی التوحید اور توجید فی التشلیث ہوئی ۔

کوئی اب اس بندہ فذا سے دریا فت کرے کرنین تو ہوئے بران تی نول کو ابک کو ن

ہمتا ہے کیا کسی محربی ہے بیا شہاوت سے تم بتا سکتے ہیں کہ روح القدس کوہم نے

بنی عربی یا میسی موجود عربے ساتھ ایک کہا ہے اور اگرایک بنہیں کہا تو بھر ہما دی کسی تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جبر میل ان وونوں خدا کے برگزیدوں کے ساتھ بال

بنی سے ایا کے ساتھ متحد ہے اس قائم کے احترائی وان اللہ کا اور اگرائی اور آب خدا می برال

بنی سے ایا کے ساتھ متحد ہے اس قائم کے احترائیوں آنقا و سے بعید ہے ۔ اگریہ

افترانہ بین تو اس کا نبوت ویا جا وان کے صفیت خلید کے نی اور آگر نبوت شعب سکو

افترانہ بین تو اس کا نبوت ویا وان کے صفیت خلید کے نہیں اور اگر نبوت شعب سکو

کو ان مختر نبی یا حضر نبی سے موجود یا دونوں کے ساتھ ایک کہتے نبیں اور اگر نبوت شعب سکو

عظیم ۔ بھرای طع سمنے کب کہا ہے کہ حضرت سیح موعود آنخفرت کے سانف ایک ہیں اور اگر کہوکہ احرحید فی ان اس کا جواب یہ ہے کہ احرحید فی کئینے

ادر مركز ندي سكو كي نوييميس بركين كي اجازت وي جائد كه هذا ا فلك ديات

سے تو بیکھی لازمنہ بیں آیا۔ میں موجود کرمی حدول میں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک تو اسلے آپ احمد حقیقی ہیں کہ آپ کا نام اور علم ہے اور علم کا اطلاق است کی میں کے اس طور پر عقیقی سرکی مصرون کر کے رحقیق آئیں رکا اطلاق جھٹے مسئی ہونا سر کہ نا جمیق

حقیقی ہے کروسف کے طور برحقیقتاً اس کا اطلاق حصرت سے بر بہونا ہے۔ کیونکہ وقف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعدیف ما خوخد تا صح بجض صفاتها یوسف میں وات معین نہیں ہوتی بلکہ عام اور بہم ہونی ہے اسوا سطے اس کا بہتوں پر حقیقتاً اطلاق ہوسکتا ہے مثلاً قوی عالم بیصفت ہیں۔ نہذا جس میں قوت اور علم مرا

اسكوة وي اورعاله كبينك اوركسي ايك شخف كے ساتفد پر محضوص لنہيں - اسى طبع بر تھي منہيں جو سنت اعلیٰ اوراکمل طاقت اورفوت باست نهاده علم رکه تابو خاص ای برحقیقة توي كا ادرعالم كا اطلاق مو اوراس مسيني حب قدر افراد مي ان بداسكا اطلاق مجازاً موسلكم الوجود اس فرف ك (جس كونطقي اصطلاح مين تشكيك اورايسي وصف كوكلى مشكك كيت بين)سب ان افراد بيربن مين فوت اورعلم بين قدى اورعالم کا اطلاف حقیقتاً ہی ہوگا۔اس طرح اقری اور اعلم حوسات ہم حصروں اور ساینے زمانہ کے لوكون يساز ماده فوت ادر زباده علم يطفنه والامركا وه كبي حقيقتاً اقوى اوراعلم بساء اورجوساری دنیا اورساسے زمانوں کے لوگوں سے زبادہ قوت اور علم سکھنے والا ہے وهجى حقيقتاً أقوى اوراعلمسيد ادراسي طرح حيركاعلم ذاتى سيد اورغيرسد بالكل صاصل بنهيس وه بهي حقيقتاً عالم اور اعلم يه اورجس المي في كوسواكي كسي انسان مصعلم کے واسطہ کے علم الاولین والآخرین دبا گیا ہے وہ کھی حقیقتاً عالم ادر اعلم سے اور س کسی اور خص نے کہ دوسے رانسانوں کے واسطہ سے سم عصرول سے ر اده علم صاصل کیا سرو - و م می حقیقتاً عالم ادر اعلم سے برنمیں کر کسی کے واسط سے ماصل کرنے کے باعث دہ مجازا عالم ہوجائے۔اس کے بعدیں کہنا ہول کا حمد كبى اعلم كي طرح وصف يعي ضراوندتعا كي كندت كور أباست الحجي أناء علياد كما اثنيت على نفسك يرس طح وصف ك لحاظس الشرحقيقياً احرسه-اسى طرح أتخضرت جنهول نے دورسے رسب انسا اول سے زاید اور ضداد مرتعالے سے کم حدالی کی ہے وہ مجی حقیقاً احمدین اور مینے موعود جوکم آنحضرت کے طل اور بروز ہیں بینی ابہول نے کمالات محدیہ انخضرت کے فیض اور آپ کے واسطہ سے حاصل کئے ہیں وہ کھی حقیقتا احدیبی ۔ لیس ہم ان دوطراتی برجھ رہائی موعود كحقيقي احمد كهنيه بير - مين ناظرين غور فرماليس كمران دوطريق سيح كمال لازم آمايكم اله محدة كفرت كسالة مخسوص ب ادر المرس ضراوند تعالى محدة كفريد دونون من س الكحقيقي اوردومرامحازي محديث اسي طبح سرقف سرحبيم دونون كحفام بهين —

ف مسیح موعود الحضرت کے ساتھ ایک ہیں۔نو کیاجب زیر وسفی طور رحقیۃ ماعا ہوادر ایک اور تحص سے حرکا نام ہی عالم سے اور اس وجہ سے دو توں حقیقتا عالم يين كيونكراول يرعلم بإيا كياب لهذااس برعالم كارطلاق جوكه وصف بع حقيقتاً كابونكه نامهي عالمهب اورعلم كااطااف لينفمسمى برحقيقتا مؤنا يدة أوكيا اس-يد لازم أستة كاكرب ودنول الكيب بوجاليس -اسى طيع احدايكي وصف من اورسزاروركا نام احدب وكيا وه سزارول احداد بنى كريم كيم سكيمسائد ابك موسكم يااس عالم نام خص في زيد عالم سي علم عاصل ربا توص طمح زيدير وصف عالم كالطلاق عنقى مؤناسي أى طمح عالم ريعي وصف عالم كا اطلاق عَیْقی ہوگا۔ توکیا اس سے یہ دونون تحد ہو گئے ہر گزنہ یں ہم ہے ہیں آ اگرام بندهٔ خدانے جبربل کا ان دونوں کے ساتھ متحد مرفاکہ اں سے نکالاہیہ۔ ترسح موجود کے حقیقی احمد موسف سے استحضرت کے سانچہ منزر ہو اکسطے سمجھا ہے نے سے ببرخیال آیا ہے تو میرای ہی سمجے کا قصور ہے کیونکہ اسکے حتے صلول و تداخل کے نہیں بلکظائی سمے یہ مصنے ہیں کرجو الہی انعامات اور کھالات اصل کوحاصل ہیں - اس صلی کے فیض اور اس کی وساطت سے دوسرے کوھال بهدهائين تودوسرك كويهل كايروز اورطل كنني بن خدا وندنها لي نيسوره زخرف یں اور ارکے مسلم کو فرعون کی ربوبیت کے تمن میں تھی کرکے اور اور مروز والی من فرق بیان فرطنے موسئے بروزاورطل کی برحقیقت بیان فرمائی سے کہ ان من کا عبدانعمنا عليه وحدلنأه مثلالبني اسرابيل ويونشاه لجعلنامنك مِلْئَكَةُ فَيُهُا لِمُضْ يَخِلَفُون رَبِيمِ طرفه بير سِنْ كُرْب كُيني بس قصوصًا جِمليمن فرف بببخاوببين المصرطف الزكاهبقي طور يرخيال ركها جائية توخصوصاب يه ظامر مؤنا سے کہ فرق کر النے کی صورت میں کھی ایک ہونا لازم آ تا ہے صالا نکہ فرق کی صورت ين اباب موناجه معنی دارد - بهم نوعهم فرق کی صورت بین کشی د ولول میں اس استحاد کی بمحضست فاصرمن حوكه صتنف رسالهية فرق كي صوته مين مكال ماراب يدية وحال إي

کا بے سنن والے اس برنان کا ۔ نیکن اب اس کو بوں دھیں کہ اس سے اگر کھے تا بت

ہو تو کیا ہوگا سوظا ہر ہے کہ اس نے فردہی انحضرت کی نسبت محبد یا ہے وہ کہ بنی کریم

ہی وصفی طور براحمرہی ہیں کی اور تقابل ہے یہ فابت ہموا کہ حضرت مسیح موجودہ کو
وصفی طور بربزعم فرجی فینے احمد نہ بیس سمجھ ا ۔ اور اسی پر بنقص لازم آنا ظا ہر کرتا ہے
کو تعفرت صاحب وصفی طور کرتے تی احمد نہ بیس کو کھے وصفی طور بر احمد کی سے یا لذات محمد اللہ میں ہیں اس کے الذات محمد اللہ میں ہیں ہیں کہ وریس جید شک ۔

(9)

 طی ان کی کمبت کی فہرست بنائی گئی ہے اسی ہی ان کی کیفیت کی کھی کوئی میرزان رکھیں اور کھی مقابد کرے معلوم کریں کہ ہم احدیث اور علم احد کا فی ممبر ہے ہیں اس مقام پر اظہار عظمت مفصود نہیں کجس سے عظمت ظاہر ہوتی ہو وہ لہا جا اور عہم احدی اور فہا جا اور عہم احدیث با موق ہو وہ لہا جا اور فہا ہر نہ وق ہو اس کو چھوڑ دیا جا و سے بلکہ بیم تقام امتیاز کو جا ہمتا ہے اور امتیاز کی مفید دصف احدیث نہیں بلکہ علم سے اور اور فرض امتیاز کی مفید دصف احدیث نہیں بلکہ علم سے اور فرض کھی کیا جائے کہ وصف احدیث بھی کیا جائے کہ وصف احدیث بھی امتیا تکا فائرہ شے سکتی ہے تو کیم کھی ہمیں نہیں کہ علم کے مقابلہ میں اسی نمیز کا لمحدوم ہے ۔ بیس ہماں پر افہار عظمت خاصود نہیں لہن السکے ہو سے نہ نہو نے کا ماخی فیہ میں کوئی وضل نہیں ۔ لیس جسطی اسمہ کا لفظ حقیقتا گروان اور ان ویل اور ان کا ب مجازے کے احد کے علم ہونے پر حسطی اسی کا مقتضی ہے کہ احد علم ہی ہمونہ دصف ۔ گوسینے دال ہے اسی طرح مقام بھی اسی کا مقتضی ہے کہ احد علم ہی ہمونہ دصف ۔ گوسینے دال ہے اسی طرح مقام بھی اسی کا مقتضی ہے کہ احد علم ہی ہمونہ دصف ۔ گوسینے بتا ہا ہر ہوجاتی ہے۔ بیس سے عظمت نظا ہر ہوجاتی ہیں۔

بین علم لینے سے عظمت بھی ظاہر مہواتی ہے اور امتیاز بھی اور وصف لینے کی صورت میں عظمت کو ظاہر مور - جو کہ مقتصناء مقام نہیں گرامتیاز جو کہ مقتصا ہے مقام ہے ظاہر نہیں ہوتا اور علاوہ بریں وصف لینے کی صورت میں اسمہ کے وہ مصفے لینے بڑینگے جو کہ مفرد مونے کی حالت میں کھی نہیں لئے جانے ۔ بہذا علم ہی لینا چلم نے ۔ مفرد مونے کی حالت میں کھی نہیں لئے جانے ۔ بہذا علم ہی لینا چلم نے ۔ اور بھے اس سے اگر کوئی نیتے برا مربوتا ہے تو ہی کہ احد کے وصف ہونے کے اور بھے اس سے اگر کوئی نیتے برا مربوتا ہے تو ہی کہ احد کے وصف ہونے کے

اور کھے راس سے الرکوئی میں برا مربوما ہے تو ہی کہ احداثے وصف ہو کے لے لئی طاط سے آب ہی احداث لی احداث کی احداث

اور بہ کہناکہ م غیر فدامب کو تھڑی کرتے ہیں کہ انخفرت کے برا کسی نے فداوند تھ کے صفات میں دورجی مزاوار میں اللہ میں کے المذا آب ہی حکد کے سزاوار میں اللہ کے کہنا تھی نے ہوئی اللہ میں کہنے اللہ اس کا جواب کوئی نئی بات بہیں تھی نے یہ یہ جیسے برمان تاسع میں بھی کہا ہے اور اس کا جواب

(11)

بعض واقعات یا ایسے الفاظ کے ذکر مرد نے سے جوکہ حلال دغیرہ امور مروال موں نہ ب لازم الماسي - كرجونبي المبيل فدكورس صروراس مي المجي وه امور بلي في اور فديد كولمي قاعدہ سے کہ اس م کو ان کے مطابق جلالی وغیرہ قرار دیناصروری یامناسب سبے بلكه بنا باست كرابها مون سعب في مخرابيان لازم آني بين - كيراكريهان برخاص صحابه اوران بیں سے خاص انصاری مرادموں اور انصار بیاں مصحابہ کے اس جمعہ کا نام ہو۔جومہا چربن کے منفابل سے اور بہال میر بیرضا وند ننوانی کی طرف سے ان کا نام ركها كيابهو اورجواريين كي العُروانصارالله كالقظ آيات وه الكانام نرمو - بإضا كا ركها بئوانام مذمور اور انصاركا نام جوبهال يربزعم مصنف صاحب مذكور ميوابيع ببطلاليم کھی دال مونوکھی ناکوئی مین فاعدہ سنے اور نہ کوئ صروری اور لازم سے کروہ صال اس نبی بس تعبی صرور مهویصب کی اس سورت میں بیٹارت نرکور مہوئی سیسے اور مذہبے کہ جو نام اس بشارت میں نبیا کیا ہے وہ جلالی ہو۔ آی کھے بیر کھنا کہ سوس کا اس میں توہن المرابات موكرد لالت كراب كراس بمبشركي رسالت ہو۔ اور وہ آنخضرت ہی کی ہے۔ بر تھی ایک بے سویے منہ سے نکالا ہوا فقرہ سے يه لأنون بينك تفظيم بلك تحقير ك التيمي أياكتي بيدليكن بيزب كتنكيروغيره جو اصل معتی بن نهر نیکتیموں ۔ مگر پیشگری میں تورسول نکرہ ہی ہیں کیونکہ معرفہ تو نب موگا كەنتىكلىراور خاطب دونوں اس كوجا نىڭ مېوں مگرابىيا منېيى لەندا بىنتىگوي كې متنام كالمقتض لي بيري كرمنشر كره م و-ا ور ميراكر بيرسب كي موكعي تومعي بيراها لفت اور شكات مين مذ ولاً مل وبراهين اوراكم ولائل وبرامين لهى مول أو كعيران سسه اسى فذر نا بت مؤتاسه كر كور جلال وصف ب ادراسے مصداق اولین الحضرات رہیں-للذاوسفی طوریر احمل کے مصداق آدلین *آخضرن بین سینسیم ماروشن دل ماشا د- اس سیمکس کو انکارسین* به توعیم<del>ن و</del>

أى طمع بيكمناك ولوكره الكفن ون السكة افيرس آياب اوروه مي جلال

عظم مردال ہے اسی طرح یہ کہنا کہ بیٹے کی نسبت توبی اسر آئیل کے ایک طائفہ کا ایان لانا اور ایک طائفہ پر ان کا اصبحہ إظا للر بن ہونا بان کیا گیا ہے اور آخضرت کی نسبت لیظھ کی علی الدین کل فرمایا ہے جوکہ بنانا ہے کہ اس مبشر بنی کا فہور اور غلبہ زیادہ ہوگا 6

کوئی نئی بات نہیں بلکہ بعینہ وہی ہیلی بات ہے کہ جو چیز اس سورت میں مذکور مہو دہ اس نبی میں اور اس کے اس میں جو کہ اس سورت میں مذکور مہوا ہے ہونی چاہئے اور اس کا جواب وہی ہے جو کہ پہلے ذکر ہوجیکا ہے۔

(114)

اس طحے آئینہ کمالات اسلام کے دولؤں جوانے اور ارجین کا حوالہ جو کے خلاصہ براہین میں ذکر ہو چکے ہیں صاف اور کھلے الفاظ کے ساتھ بتا بسے ہیں کہ حضرت سبے موج احدكوا تخضرت كي دصف قرار في ينتربس بلكه مخدكوكهي بلحاظ وصف ذكرفر طلق ببي جبيهاك جلال جال بردالت كرنا اسكى بين ترين دليل سع ورنه علميت كے لحاظ سے نو مراكب الساني علم كمصف انسان عضر ااور انسان فلاني بين نركوك حلال يروال مؤلسي ادر مر جمال بر اوراس مین سی کورزاع نبیس کر بلحاظ وصف الخضرت بی اس وصف احداکے مصران اولین میں اور وصف کے تحاظ سے دومسے انسا نوں میں سے جو کھی احد بها يا احد كامصداق في كا توضرور بواسطر أتخضرت اور ثانياً بي بنيكا فيزا ميذ كمالات کے سا جوال مرحضت صاحب مبشر ابسول یا فی مزید ی اسمد احدا ک سالفدونا تسييح نابت كريسي بلذااس كلام كعظاطب وولوك بب جوكرهبات بيج کے فائل میں اور وہ غیر احدی لوگ ہیں۔ اورغیر احدی لوگ اسمہ احد کامصداف انحفر وكبنغ بن اورظا برسي كدالة المستمات بي كي ساتھ ويا جا ياسيے سي وج سو آپ رفاباكراكم سيح نهين قوت بروانو كيراسم احدكامصداق هي ما ننا يرايكاكر العي نبين یا کبوکداس سے آنے کومن بعلی ربینے لینے اس جہان سے جانے کے بعد) ا عدم فند كياب اوروه تنها سے زديك الخضرت بين - حالانكه م ماستے مو-كم

أتخضرت جواسكيم مدان مين وه مرت كے آئے مو تے ہيں۔ اوراگر بجائے اسکے آپ ان کے سلمنے اسکاوہ اسلی مصداق بیان کرنے چوکہ آ کے نزديك اوروا قدمين بهراورص كووه مخاطب بنبس انتهين بركت كماكمسيم نبيس فت بوالولازم آلے گاکہ اسمہ احد کا وہ مصداق المجی نہ آیا ہونا جوکہ واقعہ میں اور مبر زدیک سے اوروہ میں ہول آواس سے ان برکوی الزام برا سکا عضا بکہ وہ کہہ كي في كم ند توقم معداق بواور نديم كوكوئى تمهارى صرورت بي كمفروراً و-بس بہاں سے ہرگز ابن انہیں مؤاکر آ سے واقعی یا جوکہ آ کے نزدیک اسمہ احد کا مصان ہودہ بیان کیا محلکی و میان کیا ہو جو کہ مخاطب کے نزدیا سے۔ ووم لجاظ وصف کے آب كے نزديك مجى اور ہما كے نزديك مجى الخضرت مراسكے مصداق الولين بي -اورنص توبعد سيت بعني مبيح سے جانے کے بعد الشرکے آنے میں فرا سے بين - نعبشرك الحفرت بمونيس - اب يسم رابع حتم بروا - ادر آين ويكاكه ان بن مست ایک تھی ابیابرمان نہیں جوکہ غلطبیوں کا جمہوعہ نہ ہو۔ اور جوکہ اصل امرنت ازعوبیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ بلکرسے سب اسی امرکی تندیث ہیں جن میں کوئی نزاع مرکز منہیں ہے۔ اور براج ہم نہیں کہنے بلکہ بیاب کہو انکو اسکا میا ایک ہوا سے۔ چنا سی القوالقصل كى عبارتي بيك مع المحد كم يسم مستف رساله في القلطك جمع کرے اوراق کوسیاہ کرنے کے دورکھ کھی نہیں کیا۔

يا يول المان يرنظر

اب میرقیم خامس کے برامیر کا حال ناظرین کرام کودکھانا ہوں۔ ان برامین کا خلاصہ آئی قدر سے کہ آخیل میرجیس منبی کی بشارت ہے اسکومسلی جیات التبی ۔ موج البی معزی۔ رئیس ۔ شراعیت کا ملہ والا۔ ما پنطق عن الہوئی۔ سزا دہندہ بتایا گیا ہے۔ اور چو تکریب امور استخفر شاہی میں یا نے جائے ہیں۔ ہدا آپ ہی ہنجیل کی بنتارت کے مصداق ہیں (ہ) اور کراعمال سے میں اس طیم استان ہی ہے کی تشریف ہی میں اسکا دہ افر میں کی گئے ہیں اور اس میں اسکا دہ افر میں کی تشریف ہی اور اس میں اسکا دہ افر میں کی تشریف ہی اور تشریف آوری کے در میان رکھا گیا ہے نیز اسکے زمانہ کوراحت و تا ذکی بخش بتایا گیا ہے نیز مسب چیزیں اور مسب خبریں واقع ہوجا و میگی ۔ اور بتایا گیا ہے کہ بنی امرائیل کیا ہے نیز مسب چیزیں اور مسب خبریں واقع ہوجا و میگی ۔ اور بتایا گیا ہے کہ بنی امرائیل کیا ہے کہ بنی امرائیل کیا ہے کہ بنی امرائیل کیا جہ نیز میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں اور واسکی میں بائے جاتے ہیں لدا اس بشارت کے حقیقی مصدات آپ ہی ہیں ۔ اور کہ مولوی روم صاحب فی فرایا ہے کہ بود ور آنجین الم مصطفی ایس اس سے نامت ہوا کہ آنجیل میں آنجھ میں اس سے نامت ہوا کہ آنجیل میں آنجھ میں اس سے نامت ہوا کہ آنجیل میں آنجھ میں اس سے نامت ہوا کہ آنجیل میں آنجھ میں اس سے نامت ہوا کہ آنجیل میں آنجھ میں اس سے نامت ہوا کہ آنجیل میں آنجھ میں اس سے نامت ہوا کہ آنجیل میں آنکھ میں اس سے نامت ہوا کہ آنجیل میں آنکھ میں اس سے نامت ہوا کہ آنجیل میں آنکھ میں اس سے نامت ہوا کہ آنہیل میں آنکھ میں اس سے نامت ہوا کہ آنہیل میں آنکھ میں اس سے نامت ہوا کہ آنہیل میں آنکھ میں اس سے نامت ہوا کہ آنہیل میں آن آب ہی ہیں گ

حفیقی مصداق آب ہی ہیں ؟ اب ناخلین عور فرما بئی کہ اخبیل اور اعمال ہا اور شنوی مولوی رقم ہو کھا اللہ اور صدیریت صحیح ہیں وہ توظاہر ہے ادر کھیے جو کھی ان نین سب وں سے تابت ہو سکتا ہے وہ اس قدر ہے کہ تخبیل میں کوئی بنتا رہ انتخفر تک کی ہے جیسا مولوی روم کے قول سے

دہ آئی قدر سینے کہ اہیل میں کوئی بیٹا رہ اسے الحضرت کی سینے بھیا مولوی روم نے ول سینے ظاہر سونا ہے اور اس سے کس کو انکار ہے ہم پہلے کبی رکھ آئے ہیں ۔ براس سے یہ ا کہاں لازم آگیا کہ حضرت میں موجود کی بیٹیگوئی نہیں تھی یا بیر کہاں سے لازم آگیا کہ وہ ایم

اسمداحد كي فقى اور اكرير كها جائے كمولوى كي شعرون ميں آگے احد كانام آنا ب تو

المی نسبت عرض سیدے کہ اہل مسلام میں آنجفرت کے بہت سے نام اور انفاب مشہور میں صبح مثلاً ہم آنخفرت یا نبی کرم

مستہور ہیں جس سے ساتھ لوی چاہیا ہے جبیر ترکیبا ہے مسلم می اسفران بی ترمیم کہتے ہیں تواگیم یوں مجتمع ہیں کہ انجیل میں انتخصرت کی بیشارت تھی تو کیا ایسے یہ مضے

ہیں کہ انجیل میں آنخضرت کالفظ آیا ہے مثلاً مولوی روم نے کہا کہ بوڈ ور آئیل نام

المصطف وي اسكريد معنى بين كرنجيل كي بنارت مين مصطفى كالفظ تقامر كزنهي -

بس بين صال احد كاب مع بيرشاعرته وزن اور فافيه كي وجرسه اكثر الفاظ افتيا مكرا

ادریا یک تجبیل کی سن شکری میں فلال فلال نفظ آیا ہے یا فلال بات مرکور ہو

وہ آنخفرت کی بٹارت ہے جیساکہ انجیل اور اعمال فالے نمبرول مطلب ہے اور اس میں کھی کوئی نزاع تہیں ہوں یہ انخفرت کے لئے بلکہ م کھتے ہیں کہ ہیں اور صنور ہیں ہیر مذاو اس سے یہ لازم آنا ہے کہ حضرت سے لئے کوئی بیٹیگوئی نہیں اور نہ یہ کہ اسمہ احمد کی بیٹیگوئی نہیں اور نہ یہ کہ اسمہ احمد کی بیٹیگوئی نہیں ہیں ہیں۔
کی بٹنا رت ہی ہیں ہے۔

بافی رہا یہ کہنا کہ انجیل کی بشارت میں فارقلبط آیاہے اور دہ معنی احدو محد کے ہورکے ہوئی رہائی رہا یہ کہنا کہ انجیل کی بشارت نہیں بلکہ لیمی ہے جس کوئم کھی مانتے ہو کہ اسکے ہو کہ اسکے دوروں میں دوروں کا دوروں کی دوروں کا دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کا دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی

مصداق المخفرة بي م

بس یہ بات غلط مودئی کہ اسمہ احد کوئی اور بیٹا رہ بعص کے مصداق حضرت مسيح موعود بتائي جاتي بين اوربيراور نشارت سيحس كمصداق أنخضر بين تواس کاجواب یہ سے کہ اہل اسلام نے جب اناجیل کے تراجم دیکھے اور عبیسائیوں کے ساتھ میاحتات شروع ہوئے اور صرورت پیش آئی کہ اسمہ احمد کی فيثارث الخيل مين وكهائيس اوروه نه يائى توانهون في ياك نهابت ضعيف راه كالى كرعبران مين تواحد فقا مكريونانى ترعم مين بجائے اسكے اسكار جمد كرديا كيا اوردہ فلال لفظ تصار ادر كعيراس مين تعبي تغير بموتار ما اور بالآخراسكام عرب فارقليط بحوا يبكن بربالكل علط راہ سے کیونکہ ٹیوت تو لیے ڈیٹر مے لیا لیکن کھر کھی مجرق دعوے سے کام لیا گیا ب كيونكر عبراني الجيل موجود نهيس كراس مي احمد كالفظ وكها باجاعي ادربيم ودعوى بد كراتمبين مخفااور محيريه كهناكه يوناني بكرطب بوئة ترحمبرك بفظ كامعرب فارفليط سها يدعوني تواس صورت بن مجمد أمكان ركمتا كنار فليطعراني لفظ منهواتما يلين جب بی عبران بن سکتا ہے تو کھر جھے ہوئے بونانی لفظ کامعرب نہیں کہا جاستا ورنہ نوکھے زمان سے بالکل امان اکھ جلسے گا۔مثلاً ایک کتاب عربی زبان بیا ہے اوراس بیں ایک لفظ زیر محمض سے گووہ عربی زبان کا لفظ بن سکتا سب اور اس لھاظ سے اسك معنى السير بوسكتين جوكراس فقره بين آسكتي بين ليكن كسى كے منشاء كے خلاف، بین تو وہ کہر سے کر برفلاں نربان کے فلاں لفظ کے (جو بمصنے فلال کھا)

اوربیکہناکمولوی رحمت اللہ صاحب یا فلال صاحب بیکوئی جمت عقلی یا میں سے۔ یاسمعی نہیں ہے۔

بیں مجرق یہ کھدیناکہ انجیل میں آنے عالے کے لئے فلاں فلال علامت بیان کی ہی اوروہ آنخضرت پر ہی صادف آتی ہیں ہماہے مخالف نہیں کیونکہ ہم خود اس کے طنخ والے ہیں۔کہ انجیل میں آنخضریت کی کھی بیشارت ہے۔

ہے اس رسالے ۱۷ بر کانول حال الشر تعلیے کے فضل سے البیا کھول کرمیان کردیا ہے کرج کھی انصاف اور غورسے اسکو بڑھیدگا وہ کم از کم اس بات میں مبرے سکت اتفاق کریکا کو نیم بھی بھی براہین مرکز مرامبین کہلانے کے لائق نہیں۔

متقرق بالول كا جواب

ناظرین نے بجیس براہین کی حقیقت تومعلوم کرلی لیکن ان کے علاوہ بھی اس عجید بے غرب کتاب میں اس مصنف نے بھی کچھ ور افشانی کی ہوئی ہے اب میں اس نقرت در افشانی کی ہوئی ہے اب میں اس نقرہ نئے در افشانی پر کچھ عرض کرنا جا متا ہوں۔ بول تو بیالیسی کتا ہے کہ اسکا فقرہ فقرہ نئے سے سنے عبی کر اسکا فقرہ فقرہ نئے سے اور سرایا فقرہ اس کتا ہے کا لکھنے والے کو اپنی طرف کھیں کچھ لیکھ ۔ کیو مکہ کو اپنی طرف کھیں کچھ لیکھ ۔ کیو مکہ کو اپنی طرف کھیں کچھ لیکھ ۔ کیو مکہ کو اپنی طرف کھیں کچھ لیکھ ۔ کیو مکہ

نعض نواس انتیاز را اطهار ناز کرے ہیں کر دنیا کی سٹے یا نوں کے محاورات اور اسالیت تاکہ فیصان مارو بیران کی نظیر نہ یا کو گئے اور آی بجنائی کے باعث دنیا کھرس ان کے معاتی ادرمطالب تکسی دماغ اور ومن کی رسائی تنبیں موسکتی کیونکہ اس رسانی کا تو ایک ہی دروازہ ہے کران کے اسلوب اور ترکب کا پہلے استعمال اور علم مور پرجب ان کی جدّت اور بجنائی کے باعث بروروازہ بندیسے ترمیر کسی کی رسائی مو توکسطے ہ مناً اصفی ٤٠ بر بر فقرہ سے فئے فران مجیدین نقل طور برکسی فردامت کے لئے بغیرواسط حصرت نبی رئیم کے کوئی صرورت ہی بنہیں ہے "جو کم پیار کیار کر کہ رہا ہے کہ کوئی مين جوابيري نظيرين كرسيك إمبرسيم معنون مك اسكي رساني بوسك ادر مراسك اس دعوی کی بیبا نتا بھی تفدیق کرنے کے دعومات یاتے میں کداگر وہ کہے کہ میریے متلے كونهي ميرسيصمعتون تك ياربابي نهبين ميونكني توسجات اوربعض كوبيزناز بسه كمركو بهارے معنے تولوگ مجدلیں مگران کا دافعات رئے سیاں کرنا مشکلے است کر آسال نشود۔ مشَلاً صفى ٨٨ بريدي ووقر آل مجيد مي علاوه ولائل توسيد كصب فدر ولائل اثبات النا اور نبوت کے بان کئے کئے ہیں . . . . . وہ صرف استحضرت کی نبوت ہی کے لئے بين لاغير-

اور کھے جہاں کہیں ککسی دعوے کی دلیل دی ہے باکسی دلیل سے نیتی برآمد کیا ۔ بد وہاں پر تو بر بلی کے مخصوص سرکاری جہان خانہ کے رہنے دالوں اور زیر آیا لہذا ا زمین گول سید سے فائل کو کھی مات کردیا ہے اسکے بہت سے نظائر تو براہین ہی کے عال کے بیان بین آب دیکے جیسکے بین ایکن براہین کے باہر کھی بیم عال موجود ہے مثلاً فائر کی بیان بین آب دیکے جیسکے بین ایکن براہین کے باہر کھی بیم عالیت نامیس تحریر فرائل میں بین اختلاف ہوہی جانا فرائل میں اختلاف ہوہی جانا کے اس تو میں انتخاب میں دیتا گا

اسل صول برجومین جیج کرکے کا انکی خدمت عالی میں ایک عراحینه رواز کیا ہی .
حجی کا جواب بغیر سکوت کے آجنگ حیس کوعرصہ موادوماہ کا مہوا نہیں آیا۔ اس
سے معلوم بلکہ ثابت ہواکہ اس تفسیر اسمہ احمد میں کھی دہ بیرے موافق ہیں ، ، بیس
اب کھھا خست لا فنہیں رہا ۔ ،

اب ناظرين غورنسسرما مين كرنتيجه توبية ناست كياكه اس تقنييراسمه احديب في ده مير موافق من اوراس بريشقرع كياكه اب يجدافتلاف نبيس رما اورية نابت كسسه كيا اس سے کھٹرے خلیفہ سے سے سکھا تھا کوئیرٹیگری ہے اور اخبا رغبیبہ کی تیان مين اختلاف موسى جاناب مع است نومين انتى عظمت تنهيس ديرا ود اوراس برمين حي كركم بهجيجا اورحصرت طبيفة سيح في سوادوماه كي عرصة مك اسكاجوا بنهبين دياطاس تواب ناظرین غورفر مایک که بیلے توجوات مینے کی جمیشہ کہی وجرانہیں ہونی کرجو اسکیا مسے وہ حق اور الجاليے بلك اسكى يہ وجھى مونى سے كدوہ لغواور باطل اور نا قابل التفات بعد فران ميدك مومنول كي ايك فت هم عن اللغي معرضون بيان فرمائ يهد اورارشاوفرمايا بدك واعض عن الخاهلين كيراس مح كالحرمالة البيتن حسيكي بب اور كيها نشاء الشراب سناكر كاضرك ايساس مي برنظركر كي جميس كركيا وه قابل التفات اور في جواب موسخاب يا اكرول بن كوى اور حرابي مبو توسيد معداص حب صبيع عالم كے لئے يه امور انع عن فبول الحق موسكند بين اور بيا الكل سیجی بات سے کرجیب سیرصاحب کا بیخط آیا افران کے پہلے خطوں کا اور صفرت صاحب كي جواب كاهال مكوم على توسيدنا حصرت ظيفة سي كيف فرمايا إدر مجرك مع مخاطب موكرفست ومايا كرسيرصاحب كاخط آياب انهول نفيهابت يجي بامين المعي بس

جن کے جواب مینے سے بھی مجھے نظرم آئی ہے ''کین ووسری طرف یہ بزرگ ہیں۔ کم این اس نفو جمع کواس فدرزور آور نقین کررہی کہ اس کے جواب سے دہ سلطان کم عاجز آگی ہے کہ حس کو ضانے لینے اس مین موجود کی خلافت کے لئے جباب حین کو خود اس نے سنے جان کو خود اس نے سنے بطان اور کہ کی ذریت کے آخری جنگ کرنے اور اس برفتے بالے اور و دبن الی کہ خیا المان کل کرئے میں اور اس کے اتمام کے لئے جنگر مبحوث فر ایا دبن الی لیے المان کل کی محمد کی المان کا المان کل کرئے میں اور اس کے اتمام کے لئے جنگر مبحوث فر ایا دبن الی لیے المان کے المان کا مراسکے اتمام کے لئے جنگر مبحوث فر ایا

بجروه جرج قوى اور لاجواب لهي موتى اوراس كيمتقابلهمين سكوت مكوت تبيار كهي ہونانو ضروراس کے نقیض اور متمنابل کی تسلیم موتی جس پرائیسی زر درست جھے کی گئی ہے۔ نہ كوكسى اورامركى -اورطابرب كرج اس بركى كئى ب كوم فارغيبيكى تعبين من اقتلاف ہوہی جاتاہے میں اس کو (بعنی احتلاف دربارہ تقیین اخبار بینی اسمہ احدے) انتی عظمت بنبیں دیتا "اور ریجی ظاہرے کراس مرتقابل یہ بے کراخیدید کی تغییریں اختلاف منه موناجا مسك اورمين اس اختلاف كوريس عظمت دينا بول يكاب ير مترمقا بل معتر غلیفہ سے کومسلم ہوگیا۔ بینے پہلے آپ ایک میا کع کے اسمہ احد کی تغیین مانتال ف كرف كواكم عمولى امرسم المن كف ادراس كے اعتصاب كوزيادہ قابل عمانيس خیال سراتے ہے ہواب اس جمع پرسکوت کرنے سے آپ نے مان بباکہ جس میا کع نے اسمداحد کی تعیین میں مسیب رساتھ اختلاف کیا ہے اس نے بہت بڑی علطی کی ہے توکیا اس وج سے کہ آ ہے ان بیا کمبرے مبائع نے بہت بڑی علمی کی بواسط اسكى التقنيرس موافق مو كئے بھراگرية نابت موگيا تفاكر صن خليفة سے آپ كے موافق ہو گئے ہیں۔ تو کھے اجداس کے ان کے مقابلیں ، و ساصفھ کی مخاب کیول لیکھ وی ہے کھرجن جو کی گئی ہے۔اس میں اور پانوں سے قطع نظرکر کے مجرداتنی بات يرنظركس كم نثنارع فيه جونيبي خبركي تعيين بهد وه أسمه احدكى بسيداور جن فيني خبرال كى تعيين براس كوقباس كما كياب، ده الخضرت كى نسيت جوميت كوكيال بهائ كابول میں ہیں اور آبیت استخلاف کی عنبی خیرادر مسیح موعود کی نسبت بشارت -اور معلی عود

كى بشارت ميه حس كوفياس كياب اسكى كيفيت برب كردونون فران اسك فائل بين كالمخضرت خدام كركزيده رسول اورفضل الرسل اورخاتم النبيبين بي-اورامك تھی دونور قائل بن کر انحضرت ہی صفت احد کے موسوف اولین بیں اور وصف کے كاظسية تخصرت كالمحملا كمصداق الالبن ادر صنست مسيح موعودوصف احمد كيموسوف براسطرا كخضرت بي اوروصف كي ناظيم احيال كي وه مصداق مجي پواسطه انخضرت ہیں ۔اختلاف سے تواس میں کہم کہتے ہیں کہ احمد آنخضرت کاعلم نہیں ہے اور مفرت سيح موعود كاعلم بع دوسرا قريق كمماي كرا تخفرت كاعلم بع ادرمرزاصا حسك عاربيس -اورعام كے لحاظ سے اسمہ احد كے مصداف فقط حضرت مسيح موعود ہى ہيں -با اس لحاظ مسير تفي أن تحضرت بن اسكيم مصداق أولبين بين - ليس اس بيني كوى مسكيم مصداق كى نجيين من جولهى اختلاف بيداس كااثرًا تخضرت كى بنوت ورسالت اور آكي بالات ميں مسكسي كھال رينس رائياً يكن جواخباغ يدييج ميں بيش ہوئي ہيں ان مين جواخلاف بنايا كياسك اسكا الزيفرور مشرمر مراتا سي-حوم - ان ببتار نول مین اختلاف موجب ملامت نهیس بلکه نشانات اور واقعا كى شهادت كا الكارموجب ملامت بيط مثلاً الخضرت كى بشار تول بين اگرامل كتاب میں سیکسی نے انخضرت کی نبوت کے نشانات وایات ظاہر موتے سے پہلے پہلے برافتلاف كيابو كروه ميشرني بني اسرائبل بي ميل سيد أك كا تووه قابل ملامت نہیں ۔ عالانکہ اختلاف تولیسے مجا اس کھے حصرت مسیح موعود کی بشارت میں رنخسي في نشانات سے بهيا يڪا بيو که امت ميں سے نہيں بلکہ مذات خود حضر مت من أنك توده قابل لامت نهيس ميكن جفول نے أنحضرت كى نبوت اور حضت سیم موعود کی صدافت کے نشانات ظاہر بہونے کے بعدان سے انکارکیا وہ انکار انكا قا بل ملامت ہے۔ ادرازاله اومام صفحه ۹۴ کا حواله و کرجے کرفیوان صاحب نقل کیاسے ال ت رصاحب نے اسی امراوبیان فرمایا سے کیونکہ مولوی صاحبان آن یہ بر

اوراسمہ احمد کی نسبت نہ تو ہے تا بت ہوا ہے کہ انجھنرت نے یہ وعویٰ کیا تھا۔ کہ فاص اسمہ احمد کی بشارت کامصداق بیں ہوں اور نہ یہ کہ با دجود ضرورت کے جھی آ ہے نصارتی کے سامنے اتمام جے ت کے لئے میٹی کیا ہو۔ اور نہ بی اجتکہ کسی نے کسی شجیح طراق کے سامنے اتمام جے ت کے انجے خرت کا نام زمین براور انسانوں میں احمد کھا۔ اور استعمال بڑوا کر تاتھا۔ تو کھی آ ب کے تی مریخفن الوقوع ہوئی کسطیح اور جج و دعوٰی تو ہوئی کہ اس کا کرئے ہیں کہ تا ہوں وہ محقی الوقوع ہے۔ اور جوج محقی الوقوع ہے اس کا

س دانگارسے۔ مصنف رسالہ مجیر کہانیک میان کروں۔ اور توکیا اس رسالہ بن کہانیک میان کروں۔ اور توکیا اس رسالہ بن سیارے احتماطی ل بهاری نسبت نوبهت بید انها میریهال برمین ان کا ایک منونه لکم بهر تخدی کی سات ان کا ایک منونه لکم بهر تخدی کے ساتھ ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگرانہوں نے خلاف اتعاقب کا فہیں ابیا تو وہ خدست خلیفات سے کی تخریات شائع شدہ سے کوئی ایسا والہ تبادیں ۔ جس سے ان کا بیان یا کہ بنون کو بہنچ امو۔

جی احدیس بلاهمت قیمة بن مای العول سی وطیمی الد علیه و استال کیار السره السرال کوهم النے الس آیت کو آن خضرت می الد علیه ولم برگیون شبیال کیار تواس برجواب ہے کو میں منظیمہ وسلم ہی ہیں - اگاپ احدنہ ہوت تومسیح موجود کیو کر بہلے مظہر تو آن خضرت میں اللہ علیہ وسلم ہی ہیں - اگاپ احدنہ ہوت تومسیح موجود کیو کر احد ہو سے اگرایک صفت کی نفی آنج ضرت میں اللہ علیہ ولم سے کیجائے توسا تھی کا ساکھ ہی اللہ علیہ وسلم کے اللہ میں کہاں سے ملاہ ہے - اگرایک صفت کی نفی آنج ضرت میں اللہ علیہ ولم سے کیجائے توسا تھی کہا نفی حضرت میں موجود سے ہوجائیگی کیونکہ جو برجیتی میں نہیں وہ گلاس میں کہاں سے آنگی ہے بین آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم احد سے اور اس نیکی کے آول نظہر

مجمر ہائے برافتر اکرنے کے علادہ بہلی کتابوں ادر صریبی کے حوالوں یہ بھی بہانے اور صدیبی کے حوالوں یہ بھی بہتے اور میں اور ضلط سے کام ببا کہا ہے مثلاً صفح ادا پر انتقال ہے کہ ورس ۲۹ کر مہما رہے ہاں میں مدانے لینے بیٹے میں کو اکھا کے بیلے اس نی غطیم الشان کے زمانہ سے عبارت زائبر کبگئی ہی جمعی الزوج اس میں یہ (اس نبی عظیم الشان کے زمانہ سے عبارت زائبر کبگئی ہی

اعمال بالشبين يبعبارت ندارو-

البیطے صفی ۱۹ بر ایک این کو دو مری صدیق بین ہو دلیند رف المبیعے عبیدان میں رطب وابیعیم فاللہ بول وابن عرص یا عن این عمایت الفسائی بربتارت باسم احد مذکور بعد یک صاف صاف بانی ہو کہ اس مذکور صدیث بین حضرت عیسلے کی طرف سے باسم احد بنتارت وینا مذکور بید بیکی صفف نے طوالت سے بجے کے لئے ماری صدیث نہیں نقل کی اور اس ٹکوہ پر کفایت کردی بیع جمیس اسم احد نہیں مگرساری صدیث نہیں وہ مذکور ہے ادر سوائے اسکے اور اس عبارت کا کوی مطلب ہوہی نہیں صدیث میں وہ مذکور ہے ادر سوائے اسکے اور اس عبارت کا کوی مطلب ہوہی نہیں کردی ہے ماری صدیث تو یہ اس بردرج نہیں کی لیکن صفحہ یہ براس کردیے بنانے کے لئے ساری صدیث تو یہ ال پردرج نہیں کی لیکن صفحہ یہ براس صدیث کو بور انقل کردیا ہے وہ بیسے ۔ اخذ اللّه صنی المبدئاتی الخ

ویکیف کرآ تحفرت برجبو ف بولناکسقدر خطرناک امرید کرحفور اس کی سبت کرمفور اس کی سبت فرایا به وابعه کرمن کان به می افلات و امان استان می الناس مگرا وجوداس قدر خطرناک معلوم به نے کے بھر اس فرت برواہ نہیں کی اور آ تحضرت براز خود یہ کہد ویا سکم استحفرت براز خود یہ کہ بیائی باسم احد بشارت دی سے صالا تکہ یا سم احد بشارت دی ہے صالا تکہ یا سم احد بیات کی تعد بیات کی بیات کی تعد بیات ک

خونبیداس می می است اس کشت سے بین کرن بالاستیدها بیال بر بیان کرنا بہت طوالت کا موجب بوتا ہے۔ بہیں نوا تفق تک پر بھی معلوم بہیں بڑوا۔ کوعقا کداور خیالات کی تبدیلی اسکی تصنید کی موجب بو کی ہے باکہ اسکی نصنید انکی تبدیلی کا باعث کھری ہے نیکن تبدیلی کھی کھی جاتے ہیں۔ مثلاً پہلے وہ اپنی کنا با آیات الرحمان می بین احد نام کی نسبت سکھتے ہیں۔ کہ واس تم کے جبارا المامات اور الهامات مذکورہ اگر تبدیم کیا جا ہے کہ آرکو ہوتے ہیں حضرت آفدس کے لئے ہی نہیں۔ کیونکہ احد آرجی ہی کا نام ہے اور براہین احدیثین مدت ، ۲ - ۲۲ سال سی اسم احد امیب ہی کونجی نب ادار من طب کیا گیا ہے اور اسی قدر مدت سے تمام ونیا بیں امیب ہی کونجی نب ادار من طب کیا گیا ہے اور اسی قدر مدت سے تمام ونیا بیں آبِكَ بِينَامِ شَايُعِ بُوحِيكَا ہِن ﷺ اوراس رسالہ کے صفی اور یہ کھتے ہیں کروں کی نام الہاماً اور کشفامنجات اللہ

وافع ات برنظر والعراب المحرال كرمان قلافت سي بهلي اعلان كباكرس كومتر مسيدنا حضرت فلينفا من المن المراب المراب المراب كرم المراب كرم المراب ال

اورست ومحداحن صاحب سيحد نورس كورس مورقوم كرسامة برافل أركت بین کرمیان محمودی فلیفترسیج مونا چاست توکیا کسی کے وہم و کمان میں برآ کنا ہے كماكراس مسيدص حيكاد اسوفن بهراعتقا دمنو باكر مضيته موعود كي نه مان شخ شاكي مون سلمان بن كافرنبس اور آسيطل معنى نفلي قرضى بنا وي ففظ منه لوك بني ہیں۔ نہ اس معنے سے طلی نبی کھیں کو حقیقتاً نیوٹ اسٹے ہیں۔ وہ ایکوانخضرت کے واسطراور اسيك فيضان سع ملى سبع ملكريه كهنافتم موت كانكار اورنصوص فطعيكا خلاف کرنا ہے تو بھے رسید صاحب اس مجمع عام میں یہ انظما رکرتے - مرکز مرکز كهجى تذكرت بلكح زوراتي اس رسالي الني المورر وكها باست ياتويفن ولأنا ہے کہ وہ بڑے زور سے اسکا اظہار کرنے کہ شخص مرکز غلیفتہ سے بینے کے قابل نهبس ميداور اكريبي اعتقاد اسوفت مجي لفا توكيم مجز لسك ادر كجيد نهبين كم جاسكنا كديرسياز وراز دري كحول كي هبيل فقي اورسي -يس اس مسكم عجائيات كي تفصيل نوبرت طوالت جاميتي بديد للمذا جناعي أساله زرتنفيد ببي مناسبهم الكياب كران عابا ا اور مرامین مرکوره مست علاوه حوحیت سے کھ نہ کھی لگا و ہے انکی نسبت کھیومن

كرون ومايتدالتوفيق-

صفی می پر سیے وقر اب ناظرین اس بات کوهمی خوب بادر کھیں کہ اس رسالہ میں جو کیے میان کی جائبگا دہ کتا ہ وسنت سے مختف نہ طور پر بیان ہو گا نہ افوال رجال کی تقلیب داور نہ ان

ك قال كي تقليبيد كي باليات كي الله

اظربن آب اگرافوال رجال اورقال رجال کوشمجمین نو کھے گھیرانے کی صرورت تنہیں کیونکر جس فدر بڑے مولوی ہونے ہیں آئ فدران کی بانٹر کھی سچھ میں نہیں آیا کرننس اور تعجران کی بیروی کی نفی تھی کردی ہے۔البتہ کناب وسانت کے ساتھ ہرایک بات بیان کرنے کاچونکہ آئے اظہار کیا ہے۔اسکے آپ سے دریا دنت کرلدینا کہ کیاکتاب سے ذران مجیداورسنت سے نعامل مراوسے حید اکھفٹ مسیح موعود عونے مجاكميس سنت كيمين الحصيب - ياكه معنى لهي كتاب وسنت كي خلاف اقوال اور قال رعال کی نقلب رسیم بیان ہوئے ہیں۔ بہرصال حوکھی مضے ہوں (۱) مرزا ماحب ظلی احد میں (۷) احاد بیت ضفاف اور آبات *خوالوجو*ه ومنشا بها**ت وغیره میں** احب بهي حكم بين (٣) جو نام الهاماً وكشفاً منجانب التندسون-إن كيمعاني وادصاف ابدالآباد كت محرود المربيك ربه مرزاصاحب بني بي سي بصورت اتحاد عكس تضييرباطل عيده بأيها الذبي أمينوا كونوا انصاب الله الخ بي انصابيحة كى اكب مكانام ضلانے ركھاب، (١) حضرات حوار بين لعبى ٠٠٠ اسكے منظر يسے - بيجند بابتی میں جو آیہے بیان کی ہیں۔ان کو کتاب وسنت کے ساتھ تابت کرویں مگراس ولوبانه طرزس تهيس كرمن كثابول مي المواحث لايصدي عنه كالاواحد. قواعمت وقدامت اوه اورضاكا فاعل بالاضطرار بونابيان كياجاتاب ان كا افضل الكتب واشرف العلم بونا ومن يوقى الحكمة عقل اعق حبيراً كثيراً كيساكم نابت كباجاناب ياجيساكه احدكاجلالي بوناحضور والافقرآن ولغت سعتابت كبابي كيونكم ولوي صاحبان كاليمحققانه طرنقي توابيها وسيع اورزبردست بهدكم ٥ سفت كسا قد اسمد احرك برت كسطح بوسكماسد جيكسنت تعامل كا نامسه-

اسك ذريعيس ونياكى سب چيزول كى حكت اورسب كى حرمت اورسب افعال كى فرضيت اورسب كي تحريم بالكتاب والسّنة فابت كرناوه لينفيا بين ما عقر كالحميل خيال فرمايا كرته بس ایک برسے فاصل مولوی صاحب مقے وہ المدسین اور اہل الترکی غیبت اور عیانی كياكرت تقص اور اسكودماغ تازه كرناكهاكرنے عقے اورسائفرى اسكى وجربيربيان كيا كرف تق كقرآن كمناب ايجب إحدكموات ياكل لحم اخبه الإجس سهمان صاف نابت بوناب كعيث بني اور شكابت انسان كالوشت كها ناس واوروه علم رحس كو العلم علمان الخشف كل علوم كامم مليدادر مروزان بناباب مي يوكواني ويتاب كرسي كوشتول سے (جوکہ الاتفاق نہابیت تقوی غذامیسے) بر زیادہ مقوی سے۔ اور مجفاس رسالیس براه کرکه کونو انصال الله للزسه تابت سے که ضاوندنعا بي في ايفسم كانام الصارركما اوردواربول كانام كوالصارم يرضداوند نعاب انصارته بس ركدا بلكرحواري ركصاب ابك واقعه بإدا كبا بون توستا ب كديها الدوك إيس السيمين بيان كرك منسايا كرت بين كرامنت بالله بي بي المنه كي ايك بلي لقى الخرنع وما تشرمن البكن ايك مفريس ايك في من ايا كربيبان براكب عجبب وغربب ملاسه جو ويجهف ك فابل سب اسكو بلا باكيا اورآن می افت این خرافات شروع کئے کر کم با ندھتے ہوئے فلاں چیز راصی جا میک اورمندوق ليت موسع قلال اوراكرى ما تهمين ليت بوسع فلال سكن اى دوران مين است كما وتجركه بالله كسقدر عليم الثان جيزے كرجب رسول ضامحراج كو كئے اورلامكان يهين توضرا وندتفالے نے دریافت فرمایا كرك مبرے حبيب يجه ديما معی سے توصیب فرانے جواب واکہ کا حول وکا قوع کا ما للہ کر اے میرسے مول من كريمين ويهما مكراك بالشروجيما بين الغرابين المانيين يع جنتا بيول كم يحماله ماريس المراس المايف بيوت ادر بالدى عطرت كم اس عجيد وغربي بتوت بي كارزق ماره ا الغض كرام في مرك بنوت ت تونيم إيك اثبات سيرهي ببيا ك قائل ببر

نبکن بیہاری ہم در سے بہت اعلیٰ ہے ہم تو اس طریق پر انبات جا ہتے ہیں جو کاورانساندل کی ہے میں ہمی آسکے آخر مل جاء یا الرسول پر ابان لانا کوئی مولوی صاحبان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں -اوراگر اس یا اسکے ثبوت کا سمجھنا ایسے محققا نہ طریق والے موادول ہی می خصر مقرباً - تو کھر اورول کو اس ایمان کے ساتھ ہرگر ممکلف نہ کیا جا تا ہے کو کر کیلیف مالا بطاق ہے -

ناظرین بال دولوگ کو برای کا بسید ناد کا بهطریقه به کرد بولی ان کے اسل دولی برکوئی نقط کا کہ نہ کرسکنے ہوں تو بھرافترا محص کے طور پاسکے مرع کو بدا کرائیں شکل میں بیش کر فیتے ہیں جو کہ منبع نقالص ہو۔ اوجیں کے نقالص بالکل کھلے کھلے ہوں جب الاس کو اس میں بیا کہ اسمہ احمد کی نسبت جبہ معال اصل دعوی ہے (جبساکہ مینے بار بار اس کو اس مخریدیں بیان کیا ہے کہ اس برکوئی نقص عائد نہ کرسکتے تھے۔ تو اس کو بدل کریہ بنا دیا کہ مرزاصا حبکا جو نکہ والدین نے احمد نام رکھا ہے اسلے آب اس کو بدل کریہ بنا دیا کہ مرزاصا حبکا جو نکہ والدین نے احمد نام رکھا ہے اسلے آب میں اسکے مصداق ہیں ۔ تاکہ اسکے نقائص کوگوں تنانوی طور پر احمد اور ثانوی طور پر اسکے مصداق ہیں ۔ تاکہ اسکے نقائص کوگوں نیا ہم برائی اسکے مصداق ہیں ایسا پر نظا ہم کریں اور لوگوں کو بہتا ہیں کہ ہوگوگ کیسی ترک اور بدیری البطلان ام ہیں ایسا کی تردید شروع کر فید نی ہیں۔ تاکہ کوگوں کے دم بنوں ہیں برخوالد کر کہ میرامتھا بل کی تردید شروع کر فید نی میں متعقد ہے ) ان کواس سے نقرت ولاویں ۔ اور دیس اور ولاویں ۔ اور دیس میں نقرت ولاویں ۔ اور دیس میں اور ولاویں ۔ اور دیس می نور وی کر دیش میں اور والے کی اس کو متعقد ہے ) ان کواس سے نقرت ولاویں ۔ اور دیس میں اور ولاویں ۔ اور دیس میں نور وی اور ویس اور ولاویں ۔ اور دیس میں نور وی کر دیس میں اور ولاویں ۔ اور ویس میں نور وی اور دیس میں نور ویں اور ولاویں ۔ اور ویس میں نور وی اور ویس اور ولاویں ۔ اور ویس میں نور وی اور وی کی اور والوی کی کا دور وی کر ویس میں نور وی کو کھوں کی کو کی کو کھوں کو کھوں

اوربيمان پربهي عال على تختي سے كبيونكه شمصنف صاحب اور مذان كاكوني مرد كار تجهي اس كابنوت در سكاب كريمني بيري است كرمخالف نصوص اورايا متنات کے فلال کا یاکسی کا یا حضر سن مسیم موجود کا قول مجتب سے بلکہ ہم صاف صاف کتنے ہیں کہ فلال یا کی کا قول اگر قرآن کی تصوص اور آیا ت بتیات کے خلاف ہر-نو وہ ماننے کے فابل نہیں ہے جہ جائیکہ وہ ججت ہو لیکن ساتھ ہی ہم يرضي با داز المند كيت بس كربيه مركز منصور بنهس كه ضداكا دهييج رجس كي صدافت كو حدادندنعا کے نے اپنی آبات بتینات کے ساتھ نابت کیا ہے اور جس کو اس نے صحمظی الاطلاق بنا کرمیجاہے) اس فرآن وسنت رسول کے خلاف کیے جس کے قالم كرك كے لئے ي اس كوميعوث كيا كجاب اوركيراس مخالفت بروه قالم مسے بہاناک کہ اسی برونیا سے چلا جائے۔ اور نہ بمتصور ہو سکتا ہے۔ کہ ضوا حس کی صدافت کے لئے بعض انبیاء سے طرصکر آبات دکھائے اور حس کواس ف اسلے بھی کوہ تریا یہ کئے ہوئے ایمان کو کھرلائے اور جوکہ قرآن جید کے علوم کودوبارہ لانے والا اورفیج اعوج سے نکال کرصیابہ کے ہمراگ بنانے والا موروہ توقران مجداورسنت رسول کے خلاف قول و فعل کرسے اور اسی برفوت کھی مروجائے اور ایک ملا استقلطی کونکا ہے۔ جوملًا لوك كه اصبى خداك بركزيره مسيح كى مشناخت مع حروم بي وه اكر كمين كرمروا غلام احرصاحت فلال أببت كونهين تحصا اور استح خلاف فلار ول كياب يح توكواسكالهي يركهنا يقيينًا غلط موكًا مكراسكا بركهنا نه يجه قابل تتجب مع اور در المحمد العقل والعلم موني دوال موستراسي الميكن بوایک طرف آیکو می موعود سایم کرنا مو اور اس کے الماموں کوقطع اطاب اكرتام واور كيراسك المامول مين فل ان كنتم يحبون الله فالتبعوني يحسك الله بيسك الهامات لمي يرهنا بوروه الركه كمسيح موعود في خلاف كنا المتم اورسنت رسول فلال فلال قال اورفعل كباسي اوراسي بروه وساليمي مركبا

بندا اسکے یہ افوال اور افعال بنر فابل احتجاج ہیں اور نہ فابل اتباع ہیں تو بغیبنا اس کا یہ کہنا ہم نہ کی فابل نعجب ہے کیونکہ اب نواسکے ہرائی قول قصل میں اسکا اختال ہے کہ خلاف کتا ہالتہ اور خلاف سنت رسول اللہ ہو۔ اور اسکا بتہ انگانے والے وہ عقلہ نہ ملاصاحب اسکا بیتہ نہ دیں کہ فلاں قول قصل اس محم کا خلاف کتا ہو رسنت ہے اور فال نہیں نب تک اسکا قول نہ قابل احتجاج ہے اور نہ قابل کتا ہو سنت ہے اور نہ قابل احتجاج ہے اور نہ قابل میں موسم عدل فرما دیا اصل محم عدل قرما ویا اسکا قول نہ قابل احتجاج ہے کہ دہ ت

ور فرور کے موجود کا میں موجود کے موجود کے موجود کے موجود کے موجود کا موجود

ناظرین بل اسے کہ بن آبکودہ بات بتاؤں جس کے لئے میں ان یہ طویل در افتان ان ان کی طویل در افتان ان ان ان کی طرف مصروف در افتان ان ان ان کی طرف مصروف کرانا جا بہا ہوں اور وہ بہ ہے کہ آپ ایک طرف تومولوی صاحب کے اس عظم انتان دعوے یے برنظر کیجئے کہ ضرا کے میسیے اور اس کے مقرر کردہ محم کے خلاف کتاب ومکنت دعوے یہ نظر کیجئے کہ ضرا کے میسیے اور اس کے مقرر کردہ محم کے خلاف کتاب ومکنت

اقوال انعال کودوسے افوال دافعال سے علیادہ کرنے اور لینے اس بڑیم بینے کا ادعاء کرنے و وکی اور ان کے ہوش کرنے کو دیکھیں اور دوسری طرف اسی آیت کی نفنیر میں ان کی ہمہ دانی اور ان کے ہوش وحواس اندازہ کریں -

الي ثم لا يجد وإفي انفسهم حرجاً كم معنيول اواكر في الميراراتاو بِتُواكُ السَّخِيمِ مِسْكُونِي نَنْكَى اور مِبْ ولْ مِن وافع نبهو " تَنْكَى توبيشك حرباك \_ معنے ہیں مگر تنگی کے بعد-اور سے کیا بلاسے ہندیر فران مجید کے سی لفظ کے مض میوسکتے ہیں۔ اور نہ اسکا بہاں پر کوئی جوڑ ہو سکتا ہے کبونکہ مجے کے مصفے موت اور نقصان کے ہیں نومضے بر برونے کہ کھروہ لوگ اس سے لینے دلوں میں کوئی تنگی اور موت اورنقصان نديا بئب اورنفرض محال اگراس ورهجي بوجا وسي توبه اس آبت کے کسی لفظ کے معنے نہیں۔اوراگر برکہا جائے کہ لفظ اور بیال برعطف تغیری ے توبہوکا ت<u>سے جو کے عوام</u> اکھا گیا ہے تواسکی نسبت عرض ہے کہ نفیبر تواسكى بموتى بديرهان صاف معلم نهواوروه ننگى نهيس بوكنى بلكر لفظ حرج بوستما بسير بين عطف تفنير برقوا تويول بوتاحي اورتنكي وافع ندبرواور اسمين ممكن تضاكرهم كى غلطى سے بچائے جمع برج مكھا فالبكن بيال ير توننگي اور برج يہ حس ميں به تاویل نهبرطبتی بهراس سے بڑھکر یہ سے کہتے ہی<sup>و ک</sup>یور تفی ایمان کی جوط<sup>ف</sup> ات كے ساتھ سے جھتے قیم ضمون جملہ كے لئے اناسيے اوال الكه نفى المان ير ملکہ اس ساری آست میں کوئی اِٹ نہیں ہے۔ اور پوہنی لینے باس سے ایک ابت كهدوى بع فراكاخو ف ليمي نهين المضى نفيراورجو كيه مندس أيا كهدويا اب بنائے کھی صاحب ہوش وجواس کا بیصال ہو۔ کہ آبت تھی ہوئی سامنے مؤجود براورا كيد افظ اس ميں نهيں اور اس اور اس ميں كم وہ اس ميں سے اور وہ فلال مرہ دے رہاہے اور اس برایک مجھی منفرع کیا جا آب سے اب بزرگ مولوبھا حب كا دعولى ويحصُّ اورعلمي كاركسه ويميت صدق الله العن بزالعليم ان مهين من الحداها شك

خداكمييحي بيكسقدر تتاسيع كراسكواس فخاب وسنت كي خلاف تول وفعل لرنے والا قرار ویا جانا سیم س کے فالم کرنے کے واسطے اسکومبوث کیا گیا تھا۔ اور كيرحن ملالوں كے دخل بيجاسے كتاب وسانت بين بيت كھے كرا بر يركني لفتى بها تك برار عالم تجديد كى صرورت بيش الحلى ادراسك لنحضرا وندنعا لے نے لينے سيم كو حوث فرمايا - ان ملانوں كوياان ميں سے ايك كواسير مكم نبايا جا ما سے اور كھراس مى برصکرایک مولوی حب کی اور کیاا مانت مولی کرص کناب وسنت دانی کا آب سنے برادعا عِظْم كي استار فاحش غلطبياكيس - بلكران ملانول كي حس كارروائي سے تجدید کی صرورت میش آئی تھی ایک آبت کی اس سے نفب کرا کے اسی کا نمونہ اس کے مائذ سے دکھلاد باکہ برملاں اس طرح سے کھلے کھلے ضراکی کتا ب میں سیانے یاس سے داخل کیا کرنے ہیں کہ قرآن مجید ہیں کوئی لفظ انہیں جس کمعنی ہے مهول اوربيراب كمعنون مين برج كوازخود مرطها نه بي المداسين مين كوي المن زائد کرتے ہیں اس دوصال سے خالی نہیں۔ با نوصد سے بڑھی ہوئی ولبری ہے لمضراكي كناب يرما نفصاف كرف اوربهان كي طيع الميس كم يبيني كرف في جرأت رفير آماده بروجاتي بي اور باعقل اور بوش وحواس فالم بنيس \_ اسكے بعدمیں آب كواس بات كى طرف متوقيدكر الهول حيس كے لئے ميلنے ببعبارت تقل کی ہے اور وہ بہ ہے کہ ہر انکھنا کہ بتا کو اس تھی بھر کا مصدان سوائے حضرت خاتم النبيتين كماوركون موسكتاب ادر ابسه أقاطي ساكة كوك غلام برابري كرسخنا بصطام محض لوكون كواس مفاسط مين دالناسين كدبيرلوك فلاوسط الا له والتحكيم كامصداف سيائة الخضرت كم سيح موعود كوفرار فينفيان وادماك آيكواسكامضداق بنائل كفي توييض في منهم موعودكو حضور كي سائف برامركا معتبه وارقرار جبنت بن حالاتكريبها لكل غلط يسكرهم استح يجم كامصدا فأنحضو ولهمين كصراك اورشهم سيعلام كواس أقاك سيسا كقربابر قرار الينفي بس اورية

اسی مم کوخردت بے البتہ مصیبت نوساری مجھ کی ہیں ہیں کی سمجھ ہی ماری جائے توہم اسکا کیا علائے گرسکتے یاکسطے اسکو سمجھ اسکتے ہیں اور بریھی بہیں کہ یہ کوئی بہت باریک سئلہ ہے موٹی اور کھلی کھلی بات ہے جس کی نسبت ہیں امبید کرتا ہوں کہ مولوی صاحب اور کشتہ عتا و کے سوا اور جو کوئی کھی اسکی طرف توجہ کر بھایا سانی سمجھ لیگا۔

بانت سامی اسفدر سے کہ اس آبیت کر نمیمس خداوند تعالیے نے آنحفرن کا کو منتاجات مبرحكم عظمران كالمحمدياب اور كهرار ننا وفرما باكرحواب فبصله فرماوس اسكواتي طمع تسليم كرلس اورظامرب كهجبتا حضور بذات خودصحابين موجود تقے تب تک نوص کم بنانا ہی تھا کہ حضور سے اسکا فیصلہ جا ما جائے لیکن جب پ فیق اعلیٰ سے جاملے نواب آب کے صلم بنا نے کی بہی صورت رہ گئی کہ ، کیلائی ہوئی کتاب الہی اور آپ کی قائم کی ہوئی سنت اور آپ کی احادیث فیصلہ جا ماجائے اس حد ناسٹولوہی صاحب بھی ماستے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں ملیکن ایک جاہل سے جاہل اور نادان سے نادان تھی اسکو سمجھ سكتاب كرآب كح بذات خود فيصله كرفين اور كتاب وسانت ادرهب سي فيصابه لين مين بهت عظيم الشّان فرق سي كربيلي صورت ببن توجوفبصله حصورت دبا - فرقابع اسكت مسكت بس اور كواسك ما نن بسركسي بدسخت لواضلاف ببونوبو ببكن فنس شصامين كوعى نزاع تهبين بوسكتا كراباب فران كوحضورك يفيصله دياسي اور دوسراكه كرينهين وه دياسي اليكن آب کے بعد جو کٹاپ وسنت اور صربت کا فیصلہ سے وہ ایسانہ یں۔ ملکہ بهلے تولوگوں کومولوی صاحبوں کی ضرورت بیش آتی سے کہ بجائے حصور سے یاس حانے باکٹانے باس جانے کے بعض میں مولوی صاحب کے باس جائینگے اور بعض دوسے کے باس سیس اکٹر بہی ہوگا کہ (ماسمجمی کے باعث یاان قواعد مخترع کے اختلاف کے باعث کرجین براس فیصلہ کی بنا رکھی جاتی ہو

بااسوحہ سے کہ ایک کے نزویک اس عیارت کے ایک مفتے ہیں اور دو <del>سے کے نزدیا جو آت</del>ے سبب بسکے اس امرکی نسبت مختلف احادبیث ہیں ۔ اور ایک خیال میں ایک عدیث فابل تمساک ہے دوسری نہیں اور دوسے کے نزدیک دوسری ہے اور بہلی نہیں) کہ ایک ایک فیصلہ دیگا اور دوسرا بہلے کے خلاف دوسرا۔ سی صحم توانہوں سے ئ ب وسنت اور حدیث می کو بنا باسے میکن انہوں نے ان کو کیے فیصل نہیں دبا ہے انهول نے مولوی صاحبول کو وکیل بنا بالیکن انہول نے کھی کتاب وسدت اور صدیث سي كوني ايك فيصله ندسنا بالكدووبا كاسي دوسي في زياده فيصله كذاب وسنت اور صديث سيدسنافيئ اب بناؤ فيصله ونوكس طح اكركه وكمحداص وفيصله كروس وہ فیصلہ مجھاجائے تو پہلے اس کا تبوت کیا۔ حقوم محدات کے قول کے مطابق محد رسول الته حكم نه سب يا غلام كو آفا كے ساتھ مرابر كيا كيا۔ اگراس بات برغور كيا جانا كركتاب وسننت ادرحدسن محكررسول التدك فالممقام محم نوبو ي بجران سے تزاع تومطا نهبين ملكها وركفبي برطيها توكبهي خداك مسينح كيحكم بون كوانخضرت كي تحجيم كمونافي ياس كے مقابل نه ظاہر كباجانا ليس صل بات يه سب كر جونكه كھے نفسانيت اور كھے ازخور قوانداختراع كركے ان كے ذريع سے نئے احكام ومشرائع أيجا دكرنے وغير بها سے نزاع و اختلاف بڑھ گئے ادراپنی شامت اعمال سے قیج اعوج بن گئے۔ نو گومجد " بن کے درید سے کھے مذکھے مرقار مالیکن برند ہو سکتا کھا کہ فیم اعوج کے زمانہ کی طرح صالت ہوجائے۔ اور حکم دہی ہو تھا زمانه میں صحابہ کے بيحس كامنجانب المتدادر صداسي كالمهونا اورمؤ تبرمن المثربوناسب انبياءكي طرح آیات باسرہ اور جھج قاہرہ کے ساتھ اور اللی شہا دان کے ساتھ ٹایت ہو کیونکہ يهي السكے فیصلہ کے حق اورب ندالهی اورمنجانب الله سرونے کا میتن ثبوت ہوتا ہے ادرمولو بإينه بانني تراع كوقطع نهيب بلكه برصاني بين-اور پہلی ممکن نہیں تفا کراپ کوئی شارع نبی اجائے لنذا پہلے سے بیمفتر رکھااور بتاباكميا تفاكمسيح مودوحكم موكرآك كااورساكفهى يربعي بتأدباكيا تفاكدهاسي

وي اسلام كواسل صالت براديك كالوليظ في على الدّين كلَّه كوا تضرت ني مي بشروع کیا مگراس کووہ پوراکر گااور فیج اعوج سے نکا اکر خیرالفرون کے لوگوں کے ہمرنگ بناد كا -اوربا دجوداسكے جونكه وه سب كھ أتحضرت بى كے فيض سے حاصل كر كا - اور الخضرت سيعليطده ذره كجركهي نبهوكا للمذار تحي بجثت كوي عليطده بعثن ننهبس ملكه صنوريهي کی بیشت نا بنیر قرار دیجی بیس آبی اصحم مونا مذنو کوئی علیان سے اور ندا یب کے حکم مانے میں أتخضرت كےسانفرابري لازم آنی ہے کیونکہ آئی تخکیم کاخلاصہ بین س کرمس کوٹیا ہوں خدانے بھے یہ کمایت لہٰذا کم یہ کرو۔ بلکہ برے کرفدانے محصے برٹایا باسمھایا ہو۔ قرآن مجيد كايمطلب سے يا ان كفرت كى برسانت يا بيرا يكا ارشاد سب اور اسميس كوئ عليا كى نهبیں اور نہ برابری کیونکہ برابری توشب ہونی کہ حبر اطرح آفا کی بیرٹ ان کفی کہ وہ خر مانا کہ صرائے مجھے ہو کہا ہے مامیں یوئ اہول اسك تميريد لازم سے مكر تعلام كى برشان بي كروه يركي بكدوه يركتناب كالنداف يتضبنا ياباسجها باست كرقرآن محبدكا يرمطلب بهر يا الخضرت كايدارشادياعمل ب لهذا تميره لازم ب يسس أميس ككال برابري موي الإقاتواس فذرطبي شريجت لابا ادرغلام ايك مسئله يميى نه اس برزائد كرّبا بيب ينه كم كرّبا بهج نه تبدیل کرتا ہے بلکہ کرتا ہے تو بیر کہ (جونیج اعب کے ملائول نے ارخود حکم نہیں۔ بلکہ شارع بنکردخل دیا تضا اوراس وجه سے اس ایک رسول کی ایک اتمٹ ایک کتا ب اورایک شریعت والی ۷۷ سے میں زیادہ فرفوں ریفسیم ہوگئی) اس دخل ہجا کو اللی اشارہ کے مانخت رفع وقع کرے دین کو اسل حالت پر اور فرق مختلفہ کو ایک اترت بناباب اس معض مجه كا قصور سي كراب كي تخيم كوحفور كي تخير كم مقابل على د تحكيم تضرانا بإاس سيمفلام كي أقائك سائق برابري كاحتيال كرنا دربز بوا كمي تحجيم کی حقیقات بیان ہوتی ہے اس پر نظر کہا ہے گئے ایک توان دولوں یا نو نکا وہم نکسہ نهيس أسخنا مكريب مجه كاس عالمر وكرنقلا وسراتك لا يومنون ميرانفي ايمان بحرف القاج تاكيم ضمون مملك ك المن مؤنا بعد الكراجا ناب المالا كرر بيال يرات بها امر سَنبهِ وَما غَ عَالَى مِينِ ٱلْإِسِيمَ كَمِ إِنَّ تَوْحَبَامِ التَّمَى كَيْمِصْمِونِ كَيْ نَاكْيِدِ كَمَ <u>لَهُ ٱلْأَ</u>زَامِينِ

نة اكبرشمون مبلفعلية كم المي اور لا بومنون مملفعليه سع تراسميه اور با ابها الذين إصنواكونواانصار الله للتبير الترتعالي كي طف سيصحاري الكقسم كاالصارنام ركهنا تجهاجا بابو - نوييم شنست مسيح موبود كي تحييم بن البياسج لبينا كونسا محل نت كابيت موسخنا من - ناظرن كرام المجهر توليس مقريد من بال كراس كا نداز سي تنبس موسخنا ـ منالًا اسى كے آگے منتقسل آب مخال پر الحضے بین كنومال احادیث صعاف اور آبات ووالوجوه اور تنشابهات وغيره بين صرين جرى الله جمي صفح عدل موسكته اوران كافول كبي حجت موكل بعضوصاً المامات تطعير تضرف إقدس كي الوركيربي بزرك ماسكن في كمصفحه بر سکھتے ہیں کہ اورمیرے نزدیک حدیث ضعیف کھی افوال والهامات سے مقدم سے اللہ الباظرين غور فرمائيس كرجب حديث ضعيت حضرت سيح موعود كحاقوال والهامات ير منقص مونی تو کھے آپ احادیث صعاف میں کم عدل کے بروی احادیث صعامی کم عدل ویک سيحس صنعبف حديث كورة كريس أيك يدرة كزنادرست اورواجب الانباع مبو اورده ضيعف حديث كيفرفابل اعتباريز كريف أورجب آب الحكسى صنعيف حديث خلاف محديا تواتي اس كورة كبا اور بضياء وباكه برحديث مرقود سيد اور ثابت نهبر بلكة ماين وه سيجوس كهنامول-

اسی طح جب احا دیث ضعاف بین آپ کم عدل ہوئے تو کھے صدیث صنعیف آپ فل اور الدام سے کسطے مقدم ہو کہ جب آپ حدیث صنعیف برحم بین اور وہ کھی عدل تو آپ لیا اور الدام سے کسطے مقدم ہو کہ جب آپ حدیث صنعیف برحم بین اور وہ کھی عدل تو آپ لیا فرا در الدام سے سائھ اسکورڈ کر نے بین اور آپ کواسکا جن ہیں۔ ادر آبکی یہ ترویا والدام پر مقدم ادر آبکی یہ ترویا والدام پر مقدم بین اور کم وعدل کا قول اور الدام رد بوجا بینگ ہے لیا در کا خول اور الدام رد بوجا بینگ سے لیا در کم مورد کی عبارت منفولہ کے اخبر بین صاف محما ہے کہ خوصورت افدس توجب الدامات کا قطعید ہونا مسلم بہوا اور حدیث صنعیف سے غیر اس پر طرف بر ہے ایک اور کم میں بوسکتا ۔ اخبار احاد توجیح کم میں ہوں تو صنعیف سے غیر اس کر جانی ہیں ۔ یا کہ خوص طنی ہی ہوں تو کھی طنی ہی ہوتی ہیں۔ یا

كاخرى ادنى درجه برموتى بي توليم غير طعي طعى كوكسطي ر دركستاب يسرس طيح انساني عقل اس كوباور مبين كرسكسي كمركوني شخص بريش وحواس فالم ركفتي ستجوا يك طرف توصفه اقدس كے اقوال اور الهامان الله احادیث صنعاف میں حجت اور آپ کو حکم عدل تسلیم کرتا ہواور بهرباوجوداس كصنعيف حديث كواب قل ادرالهام بينفدم كهاى طح اسكوهبي بإدر نهيس كرسكتي كمايك طرف الهامات حضرت افدس كوقطعي كهيه ادر كجرد وسرى طرف ضعيف صبت کو چیقینًا غبرطعی ہے مطلقاً الهامات حضربند افرس برمقدم کھے۔ عبر الخض كران رسالد كرنا طري كواس بات كي يادر كلف كي تاكيد كرد الس رسالہ میں جو کیھے بیان کیا جائیگا وہ کنا ب دسنت سے محققانہ طور پر بیان بوگا ک<sup>ی</sup> اس سے سطيح منتصور بوسخناسي كحبس كوخدا اوربيوات كم عدل على الإطلاق فرملت وه اسكى تفيح لواحادیث ضعاف دغیرہ کے ساتھ ازخود تخصیص کرے ادر نخاب دسنت نوکہا اقوال جال<sup>ا</sup> یا قال رجال بھی نہیش کرے ادر خلاف اپنے قول کے لوگوں کو اپنے افوال اور فال کی نقلمید کی طرف بلانے اور ہر کہنا کہ اس کے بیوت کے لئے تو سمنے وہ آبیت تھی ہے۔ جس میں نفی ایمان اس کے ساتھ ہے جو اکم صمون عملہ کے لئے آ ماسے کا مقبار ہیں كيونكهاس ميں ان تومہوسوم و مگراها ديث ضعاف ياصحاح وغيراً كا غام دنشان كهنمير ہے۔ اقی حصور کے ارتشا دسیے جو پہلے اس ابت میں ان صمو*ل عمل* فعلبہ کی ناکید کے لئے جملهٔ ملیه کی ناکید کے لئے ادرخلاف روابت قرأت ونواز قرآن حجید میں ایک زائیر الياان ليم نذكريك وهشوخ ديره اس ارشادعالي كوكتسايم كريسك باس عيراسي صفحه براسك بعدي ووالمسيح موعود كح جبله اقوال كونمام مسائل میم منقل بحت گروانا جائیگا نو کھر بنرقران مجید کی ضرورت ہے اور مذاصا دیت صحار كى يوندوندنتا كے سمجھ ہے توكوئ بات تھي نہيں ہم انھي بنا آئے ہيں كہ باوجو دحفرت مبيهم موعود تصحيم موين كي كبير يهي قرآن مجيده احادث كي حزورت بيع كبونكر بيلج سينليكده شارع نهين سے شارع ہوتے تو کھر بيشاب سرورت ناموتی .

في سيان كي ضرورت كي نفي نهيس بلكه اسكانبوت لازم أناست ادريهمي كرباوجود فران دحدميث موجود مونے كے اور ان كے حكم مونے كے بير ليميسي موعود كے حكم نے کی ضرورت ہے۔ ادر اگر ایکے حکم ہونے سے اوروں کی تفی ہوجاتی ہے تونير آبيت بين توحنى معكموك آياب قرآن مجيد كاذكر ماكني نوكيا اس سهير لازم نه آئے گا کرفتران کم نہیں۔ کیونکہ اسمیں تیرد انخصرت ہی کوکل اموری کم قرار دیا گیا ہم اسكے بعدائی صفحہ ایر نسکہا ہے میں ثابت ہوا کرجن امور میں قرآن مجیدا در اصادبیث نے بصراحت فیصانہ ہیں فرمایا۔ یا فرمایاتو سے کیکن اس سے لوگ محض غافل ہو گئی ہو نبين آيڪم عدل ضروريس كا کیلے تو پیرعرض سے کہ کہاں سے نابت ہوا کہ فرآن مجیدا ورصرین سجیج نے جہاں ىلەكىيا ئىراسىلىكىن كوڭىمچىن غافل بوڭئے ہىں۔ دىال رخفست مىسىم موغود اہیں۔اس سے بہلے نہ نوکوی آیت یا حدیث آھے الیسی تھی ہے جس میر ىم كا ذكر بو- اور نە كوئى اورغفلى دىسالىسى ذكر بونى بىسے حس مىس ارتقارىخ اورغفلت كاذكر موجيم ثنابت كهال مسهمو كبياعلاقه بربي تقيريح وعدم تعريح كالقبصل تومولوی صاحبان کے ماند میں ہوا۔ اوروہ ایسے بزرگ ہیں جہاں یا لکل ٹا بٹ جہیں دیا کھی تھے کے مرعی ہیں اس یوبیداکسطرے موکر ہماں مسیح مرعود کم ہیں بالنهيس - كياحيا مسيح وكركسي أبيت ياحدب سي البياب الله سارك بارسي غيراحدى مولوى صاحبان بصراحت نام فرآن مجيدكي منتعدد آيات اورمنعا احا دسی صحیح سے نابت مونے کے مدعی بنہیں ہیں۔ اور اگریہ کہوکہ وہ غلط کہتے ہیں تووہ کیسٹے کہ مخلط کتے ہو۔ اور مولوی صاحبان کے نزاع کا نہ جے دن تک يهي فيصله بروا- اورية أسنده موكا يس بتيماسكا بربرواكم جمال مولوي صاحب كي مرضی مہوئے۔ دیاں تومسینے کو کھر خالہا۔ ادر جہاں مرضی کے ضلاف مہوا وماں کہہ دیا رآن كي تحريج المسكے خلاف لموجود بسے جيسا احد كاجمالي مونا خلاف مرضى موا رَ بِالْمُ مَنْيَحِ كَي بِهَال بِرَكُو ئَ بات بنبير مسنى جاتى - قرآن مجييد سسے بصراح

مالاكلام تابت بدكرا حدجلالي يكريااس سير برهكركوئ تصريح بوسكتي كرحبر وا يربي الياب اسكانام بي صفت اوركيراس مين فنال كاذكرس كيراس مي صحابہ کی ایک فضیم کا نام خود ضدانے انصار رکھا سے اور ان کے مقابل حوار ہوں کا نام استدف حواری ہی رکھا سے انصارانکا نام اگر رکھا سے توسیح نے رکھا ہے بإبربان خودميال مطهوبن بيس بساس معرف كراوركيا تصريح موسحتي سعالاا بهال يمسيح وغبره كي حكم كي كوئي تخبي أنش نهيس يس جلومييج موعود كي تحييم كاطالمه بَوا-بِيماسك بعدات صفح البرام المعافي الدرعلاده يرس كراك حكم عدل بونالهي احاديث مي سي تابت سير حسيناكتاب الله اورمسي موغود اور مهري ہوناکھی احادیث ہی سے تابت ہوا ہے ما الشداکبرانسان جب گرتا سے تواسکی کمانتک ویت بینے جانی ہے۔اگریہ وہی سید محدالت امروبہوی ہیں جو فادیا ن مِن مُعِي مُعِي اكرماكرت عظ توكيم إن سوتوهم برسناكرت تصركمين آئے دعوى . ا کی بنا عذاکی دھی اور ان نشانا تات پر سینے بن کے ساتھ ہر ایاب نبی کی بنوتت فابت بونی رہی کراور آج ان کی کناب میں ہم یہ پڑھنے ہیں کہ آپ کا حکم اور میں اور مہدی ہونامھی صدیث ہی سے نابت ہے اور مھریہ میں خیال نہیں کہا کہ اگریس بر کہوں گا تواس سے بدلازم آئے گا کہ استحضرت کی نبوت کا نبوت ان اسرائیلی محرف ومبدل

حفاظت کے بی ظاسے بہت ہی گرا ہُواہے۔ بس اگر کسی مبتشہ کے دعولی کا بڑوت فقط وہ بتنارت ہی ہُواکرتی ہے تب توجس طرح حضرت مربود کے دعولی کا بٹوت ان احادیث کے ساکٹے ہوا جن بیں آپ کی بشارات ہیں۔ اسی طرح آسخصرت کی نبوت کا بٹوت ان اسرائیلی

كتب سي بروات حبكادر مرديث سي بحي كرامروات اوراس مورت مين أكلي نبوت

کا بٹوٹ سیسے موعود کے دعاوی کے بٹوت سے بھی کمتر ہو گیا کیونکمسیسے موغود کے

دعادی کی سبت تواصادیت مجموس شیگوی سے اور انخضرت کی بیشگوی

اسرائيلي حرّف ومبدّل كتب مين آئي سي اوران كابول كارتبرسلسله روايت اور

ادر بھر برکہاں سے تابت ہے کہ کسی کے دعوی کا بنوت جس یا بہ کا اسی با بیر کے امور بن اسکا تصرف ہم مدہ در اور کو اس عمدہ برمفرر بہونے کی اطلاع بہت محمولی ملازم کے ذریعہ طے نواب وہ عمدہ دار اس محمولی ملازم مے ذریعہ طے نواب وہ عمدہ دار اس محمولی ملازم مے ذریعہ طے نواب وہ عمدہ دار اس محمولی ملازم میں اسکے گا دراس سے اعلی درجہ کے لوگوں بہبیں کرسکیگا کیونکہ اس عہدہ کے بنوت کا ذریعہ ادنی سے وکھو اسمون کی بیشارات کت بارائیلیہ برہ تیں مگر آہے محمولی کا دراس سے اعلی درجہ کے لوگوں بہبیں کرسکیگا بیر ہم اور نول کی کیسی اعلیٰ سنان ہے مجمولیہ بین آنا کہ بردعولی کر کے بیر ہمتیں مگر آہے محمولیہ بین کر جو کھے بیان ہوگا وہ کتاب وسنت سے محققانہ طور بر ثابت کیا جائے گا بھر کیولیوں سے قدر بے تی اور بیم بیروت یا میں کھی ہیں ۔

اسكے بعداسی فحه کے اخرربہ کہا ہے گہ اکثر مسائل جو بیش آجا نے تھے۔
ان کا منم فاکر مارسے دریا فن کرتے اور فاکسار کو گو بامنصب افسائخویل کیا گیا تھا۔ اگر کے ان کا منم فاکر مارسے دریا فن کرتے موجود کی خرآ مخضرت نے دی ہے تنب او آئے مام کی شان بہت ہی بڑی سیے۔
بہت ہی بڑی سیے۔
بہت ہی بڑی سیے۔
بہت ہی بہت کو کر اسکے مصنے بہیں کرائے کرمسائل جو بیش آنے کتے اٹھا حکم فاکسارسی دریا فت کرتے یہ خلط ہے کیو کر اسکے مصنے بہیں کرائے کومصلوم نامون المنزاجی سے دریا فن کرتے دریا فن کرتے کے مطابع اللے مصنے بہیں کرائے کومصلوم نامون المنزاجی سے دریا فن کرتے کے دیا فن کرتے کے مطابع کے دریا فن کرتے کے دیا فن کرتے کی خوالے کرتے کی میں کرتے کی مطابع کی دیا کہ دیا ہے کہ دیا کہ کرتے کی میں کرتے کے دیا فن کرتے کے دیا فن کرتے کے دیا کہ دیا کہ کرتے کہ دیا کہ دیا

آب تمام مسائل ترعيب مي كم عدل محت توييتويل انساكي مبري سير ديبول كي جانى - بلينوا و توجي واينا

معلوم موتاب كرحس طرح أتخصرت ابك صحابي كانتب وحي كابيراايني بيجا نعلى غرف برُوا تصاببهان مرتعبي استنعلَى كاكر شمه ہے۔ پہلے نوبہی محض غلط ہے كہ اكثر مسائل جومبیش آجا نے وہ ان سے دریا دنت کئے جانے ماں اس میں شک بنہیں کہ حضرت مبيهج موعود شارع نوسخفے نهبین که سردبام سئلها درحکم بندات خود ہی بتاتے۔ مارحکم عدل تق اور المركم لئے خود فران مجبیا نے منصب مقرر فرما دیا سرا کہ لیف كم سان الناس فيما كا نوا فيها بختال فون - اوراكامنصب بزنو تخاب اورجديث سے اور نه اسکے لفظ کے مفہوم سے یہ نابت ہونا ہے کہ سرایک مسئلہ اور مکم خود برائے کھے ہو لوگ بیماں کے دافقت ہیں دہ خوب حیات تیم ہیں کہ فادیان میں مسیالی کی بوں صرور میں بیش آتی ہے کرحضسے مسیح موعود کی یا آسے بعد آسے ضلیف کی ڈاک آتی ہے أسمبس روزانه فربيبا السيخطوط آني بين حن مين كجيرمسائل باكسي سوال كاجواب طلب تحباجا ناب ادرالي خطوط كالجواب معرر واكبي وبباس مكن فعض كاجواب مسى مولوبيصاحب سيردكيا جاتاب مكرده كوئى ابك يىمقر نهبس بوتا بلكم مختلف مونوى صاحبان كوديا جاناس اورببكوني استكتابين دياجا ناكماس مولوي كتحب كسوا دة سئله كوئي حل نهيس كرسكتاً بلكه بارما ابسا موناست كه اگروه سوال يا مسكلهم مولات تومطاع سے احزاج كرلياجا تاسے بلكريد وبنيا بالكل أسى رناكى موناب عاصبيا كه صديث مين آياب كه أكتبو أكابي منذا كاحضرت اقدس تعفل وتقا بنابتا بمنصنيف ببم شؤل بونة اور بابرسي خط آجا تاكدكوس سنع يرايا مرى مونى نكلى سبع المكاكبيا حكم ب يا وتركس طرح يرصف جاست سبامكان يا زمین جورس سطعی جائے اس سے مرتبن فائدہ الطاسكتا ہے بانہ اب بض تو ان الراسي معدنها يت أسان اورنفني عليه بهو في وراكثر كي سيت حضرت اقدس كا فبسلم معلوم منونا تو کیا حکم سوے کی وجہ سے یہ کوئی صروری مقاکر آپ ال صندة

تصانيف كوجهو وكرايس مسائل فود الحقة نثروع كرييت ادراكر بيمولوي صاحب السيدي مفتى مون نے نوصفرت صاحب ان ایل میں محمد مروت نوبیر کیا وج مقی کران کو اپنے فتوح حضرت صاحب حكرس ترك كرف يرطن تحريف مثالا فاديان كي ببيغ دائ بخابي طانت كرجمح صلائين كيمسطله مي الني مولوي صاحبكا بيفتوي تضاكض حت كے سائف ان ایں ہوتا ہے برجا كر نبس اوراسكے واسطے بہت كھ ولائل کا بھی آپ کو دعوی نھا اور اہمی کے زور میر آسیا حضرت اقدس کے آگے میش فیجی کیا ليكن إس محمدل نه ان كفتوسيكورة كرديا-اوران كوما سناطرا- مكر معف قا السيه مواقع ميتها بيت يرالمونهي وكها باكرت كقيب زمانه بي محداف لمروم البدرك الديشرسوت في ايك عج برجان والعلما ي كاخط حضرت افدس كى خدمت بريميني كياكياص مين سجد حرام بن غير احدى امام كي بييج نماز برها كى نسبت در بادنت كبيا كيّا بي الوحدورية فرما يا كيدينك كوئي بير كبيرسك است كم الحجى انبراتماه محبث بهمين مواله لهذا الت كي يحصر نما زجا كرز موتي جام يك لبكن اله درست بهين كيونكري بريه لازم بنبي كرمرامات كوعداجدا جاكر تجهاما بسيء بالمربلازم بسے کہ لینے اردگرد ایک مصدیر انمام تحیث کردے اسکے بعداین دعوت کا علاق كرف سيرحس كواسى وعوت بينج كى اس برببالازم بو كاكروه اسكى خورتح بين كري ادرسمن الشرك ففنل سے ايك حصديد المام حيث المجي كردبايد اوروفوت الي شائع كردى بسے للنزاب ان كاكوكى عذرينميں اوران كے بيچھے تمار كھي درست بنهيس توان مولوبص احيان نفتوني بيفتوني لفاكه جائز موتي جاسينك انبدائي مصتة تفرريش فكراين فتزيء كي نائية يجهى اورال بيركو كهاكر اسكو صرور نوط كرلببنا اور مير وكها كراخب ارمين لغ كرنا-ادران بالول مين أكة تقرير بأسنى اورافر يرضا نهاي ويح كردما كرفضن صاحب فرمايات كدان كم بيجي نمازجا كربيع جيب يديرج شائع برا وشوري كيا ادرموللتامولوي عبدالكريم صاحب مروم حضرت اقدس كى ضرمت مين بيرمعامله بيش كيا توحفرت صاحب فرما باكر بعيفاتو

من بنین کما بلکہ بہنے توبی کا تھا اور کھرساری تقرر مگر دفر مائی تب اڈیٹر کو حکمہ باگیا۔کہ اسکی تروید کرو۔ بلکہ مولئا مولوی عید الحریم صاحب عصر کے ساتھ فرمایا کہ این اور تیس قدر نمہ اسے مددگاریں ان کوسا تھ نے کرج بر بھیر کرے دریا فت کرنا ہو کہ لو مدد تو کھی وفت کرنا ہو کہ اور میں اسکے دیدا کر کھی نبدیلی ہوئی تو نمہ اسے لئے انجھا نہ ہوگا ملکی مان بندہ خدا مولوی تانے اس تردید کے عوش نہا بت بہتے در بہم مضمون اسکے کم منا رہ کے کوش نہا بت بہتے در بہم مضمون اسکے کم منا رہ کے کرادیا اور حست راقد س کے صریح حکم کی بردانہ کی۔

اورمنصب فنزی تویل بونے کاس سے بیتہ نگسکتا ہو کہ ان قاوی کوفتا وی احدید میں جمع کیا گیا جسے نیز بہ صاحب تو لینے معمولی خطوں کوھی اخمید ارواس بیسے میں اخیار بونے چا میں اخرار در ہوتے ہی فقے بہی فقاوی احدید اور اخیار سے برز اکس کتا ہے کہ آبیمنصب افتا پر مقرر سے یا نہ منصب افتا پر مقرر ہونا تو یوں ہوتا ہے کہ راک فنوی اسی سے دریا فن ہو

اوروی برایفتواے دے۔

اب ناظرین ضرائے لئے بتایل کر برعبارت خداو ندکھ نے پہلے۔ سے بطور

ببشکوی اس مولوی کے اس گراہ کن اور بے اکا مذفعتی نماستحرر کے جواب میں لینے پیلیم الله این توجیدا ورنقرمر جیسے بی رہارے سیے (فداہ ابی واحی دروی وعرضی سے نہیں ایکا دی اور بھی کہ اگر کوئ اس تم عدل کی اس تخرر کے ہوتے ہوئے میراس کو تھیور کراس مولوی کی اس کراہ وتباہ کن تخریر کو جیج سمجہ لے توکیا وہ اس بیگری ادر قدا کے حکمول کے فتوے کے روسے اس مولوی کے ساکھ ضدا کے مسیح کودل سے قبول نم کرنوالا۔ شخوت ادر تودلسيب ندى اور توداختياري والا اوراس مياميم سيح سيقطع نفلق كرنوالا ادراسيى عزت كواسمان برست مطاف والانبيل عقر كياف صرورضرور صرور كصركا -الله تخالي ممس سيمرابك كوبياك فغود برب التاس ملك الناس المالناس من شرالوسواس الخناس الذى يوسوس في صدوس التاس من المحتف والناس - يحمر برحواله جات محم مون كم تعلق بكه جاتيس-إصميم تخف كولروس في ١١١٥ فل ان كنتم تخبون الله فالتبعون عجب كمران كوكر مع كم الرقم فراتعالے سے محبت كرنے بولوا ومبرى بيروى كروتافدا كبي تم سيمحيت كوسي الماستبه وبيمقام بمارى جماعت كيك سوجية كامقام سيكبو كراس ميل ضاويد فدر فرماتا ب كدخداكى محبت اى سدوالسنند كوكنم كامل طورريبيروم وجاوا وادرامين ابك ذرة مخالفت بافي مرسم م اشتهار عبار الاخبار مورخ ٥٠ مئى سند ١٤ ودمسيج موعود كي آك كردن في كرنااور شربت ادرحاكري كى راه سع اطاعت اختيار كرلينا برايك دينيار اورسيت مسلمان كاكام سيء سم حقیقة الوی سفی ۱۷ - ۱۸ و مریق سرسی گری موجود سے کدوہ جم موجود جواسي المست مين سيم وكا وه ضدانعالي كي طونس صحر موكا بعني حسقدراف للاف دافنی دفاری موترد ہیں-ان کو دور کرنے کے لئے صوالسے صحیکا ادروسی عفیدہ سيِّا بهوگاجس بروه قوائم كياجائي كاكبونكوهدا است راستي بيزفاكم كريگا-اورجو كه

وہ تہیکا بصبرت سے تہیکا۔ اورکسی فرفہ کاحن نہ ہوگا کہ اینے عفیدہ کے اختلاف کی وجرسے اس سے بحث کرے۔ کبولکہ اس زمان میں مختلف عقا مرکے باعث متقولی مسأكل جن كى قرآن كفي في مرب الشرائح بنهين مشتبه بوجا يُنكَكُ اورساعت كرن اختلاف عام تمام الدروني طور رحص النهواك يابيروني طوريرافتلاف كرف والي الك محمد كم محتاج مونك حراسها في شهادت سه اي سيا في ظامر كري كالبعبسا كرمتر عبسنى محصه وقت مين بروا-اور لعد المسك الخضرت صلعمرك وفنن مين بروايهوا فرى موعودك وفن مين كفي ايسابي سوكاس ٧ - صرورة الامام صفحه ٢٠ ين يرتمام مختلف رائين ادريختلف قول ايك فيصل ن والصير كوما منت كنف سوده صيم مين مول عا مرفظ اس سالی رابن مرکوره سربید معتنف نے مے سکتے ہیں مفدمہ اولی صفحہ مربوں اکھا ہے۔ واضح ہوکہ بہاں رمرا سے اسم مفنی ہے۔ آتحضرت کے تمام اسماء جوصفا نیہ ہیں قرآن شریف میں تھ واردم وكي أوركت ساوير بالبل مير كفي موجود بين أوربير سي سياسا ومفاسه الهام وكشوف كے ذریعہ سے مجانب الشہب . . . . . براتهاء صفاتیہ جو نجانب الشربين ان كيمسمبات اورمعاني اور اوصاف ابدالآما ديك قائم ودائم رمینگے سکین والدین کے نام سکے ہووں کے اوصاف اورسمیات کاقائم ودائم رمینا بجصروري تبيين الاماشاء الشرجني جونام الهاماً باكشفاً بإ انفاقاً مطابق علم البي كم متي نب المترركماكيا مو-ومتنتني يدا ورصرت والدين كتسمير سعكوكي استدلال باحیت کسی فقیلت برزالم نبیس موسکتی سے مدر در دراسی میرصفیه پرایجاید) اور بی نکه نب که اکثر محدثین فیجواسها والمنبی کا باینحقد كهاب الكي تقنيه صفات كے ساتھ كى ہے . . . - چنا بخد مرقات شرح مشكوة وا يس مجاسة قوالصفاتل - انظاهي انه عطف تفسير فانه اليس له الم لمأخمله اسماء نفنلت من الصفية الى العلمية كاحل وهيل وغيره

ولمصفات بأقيه على اصلها عختصة به واشنزك بها غيري وكاظهمات المارد بالاسماء هوالمعني كاعم منها وبالصفات النشائل التي ياتى بيانها (لسکے بعداسکارجہ اکھا ہے اور کھی فحہ ااپرایجہا ہے) اورصرف لوگوں کے نسمتیر کے واسط جوالهاماً فنهول المسدنعاك فرمانات النابين كابوسنون بالماخر، فالمسلطين تسمية لاانتى ومالهم بالم من علم إن يتبعون كا الظنّ وإن الظنّ لايفنى من الحق شبیرًا ۔ اگرچہ یہ آبیت منشرکین کے بارہ میں نازل ہوئی ہے لیکن کم العبد لعن اللفظ كالمخصوص السبب ك إيس تسميب كما تقروالله تعالى كاطرف سے نهرو الرامن تدلال كياجائي تواسك ايطال كم الفري شامل سعفا بہاں بر مقدمہ اولی کے عنوان کے نیچے 4 عدد دعاوی کئے ہیں جن سے جارو و كى توكوئى دلىل اشارةً كهى ذكرنهي في إدرايك لئه ابن كرمية سميه ملائكه إلانتي والى اور اہاکے لئے مرقاۃ کی عباریت ذکر کی ہے اور سیکے حال مختصراً عرض کرتا ہوں۔ مملہ وعوى بير به كريبال برمراد اسم سے اسم صفتى بديم يا بربيباد وورى بدي اور براعظ اختال دعویٰ سے ادراسکا ذکر بھی بطور مقدمہ سے ادر مقدمہ اس کو کہتے ہیں ہوکہ دومری چیزے لئے موقوف علیہ بوحیا نخ مفدمته الدلیل کے مصفے بر ہیں کہ ما یتو ففت عليه صحة الدابيل اورمقدم العارك مضبن ما يتوقف عليه المشروع فى العلم- اوربهال يرمقدم سي يدم ادب كرس يرب ببان كاداروماري لبکن عجبب بات بیر سے کہ باوجود ہر دعوی کھی کرنے کے کہ چو کچے بیان ہوگاوہ کتاب وسنت مصحفقان طوربية نابت كباجا في كا اور كيرولبل ندارد كباجس يراثبات مرعی کی بناہے اور جوساری بحث کے لئے خود موقوف علیہ قرار وہا ہے۔ اسکے لنے ولیل کی کوئی صرورت نہیں گھی ییس ایک طرف اثبات مدعی کا سارا وارومار اس بدر کھتا اور دوسری طرف اسکے لئے کوئی دبیل کسی شم کی بیش کرنابرصات دکھا تا ہے کہ انکے ہافت میں اسکی کوئی دلیل سے ہی نہیں اور مہوتی لیمی کسی طبح قران مجيدين صاف اسمه فرمايليك اور لفظ اسم حب مفرد موساورايك بيء

يربولا نكم إبو-اورمنعب ردير نه بولاكيا بهوجيه اكربهال براسم بلفظ مفرد سيع جوكه احدبر بولا كياب حوكه ابكت اورمتعد بنبيل إيسى صورت بس تحيي كبي كلام عرب ميل اس سے بھڑعلم کے اسم صفت مراد نہیں ہؤا۔ اور سوکس طرح سے لغت کی مخالوں معف كر كي بس كه اسكى علامت چنا سخ لسان العرب بسام الشي كي ايكر م الجمامية واسم الشي وسمه وسمه وسمالا علامته ادراسك سوا ك العرب سيى بسوط كتاب من لهي اور معن بالكل بنيس يكه ادرعلام أيوجدني التثنى وكابوجد فيغيره اورعكم تومبيك لسبي حيزيه ن و معلم سے آئ میں پایا جاتا ہے اور غبریں ہمیں یا یا جاتا ایکن صفت نو كتيبى الكوبين كهمادل على ذات مبههاة ما خوذ يؤمع بعض عميم بى نېيىن ئولىتى مان جہاں براساء كالفظامۇگا د مال يۈپىج بطور تخلیب صفت برنجی اسکااطلاق ہوجا ناسسے مگروماں رصفت۔ بھور دور بدیں اورال رکھی ہمیں بنڈاکہ اسمارسسے خالص صفات ہی بس جرامر نخت عرب بالكل خلافت اورساري زبان عرب بين اسكي ايك لجى كوى بيش نبيس كرسكتا اعنى بنبيس دكها سكنا كه اسمه سي خالص مراد ہو۔ اور علم مراد نہ ہو۔ اسکوہم برون کسی دلبیل کے کسطے کسیار کرسکتے ہیں بجراسمه احذا كيت يُومَى مِن واقع بين مِن اصل مقصد المبتشركا امتياز عَبْ سے دکھانا میونائندامستدلال اور منبیان عظمت اور اگرامستدلال اور بیان عظمت الشاص شيكوئي ميم فنصود مول نهجي توكيمرامستندلال تونفس بثارت سيصال یج اور اظهار عظمت رسول سے اور امنیا زوہ جیز ہے کہ سرایک بٹارن بیں ضرور کا يے اسكے سوا اسكا كھ فائدہ ہى متصور نہيں موسكتا۔ اور اس سفارت ميں سوا راحد کے کوئی حمیہ زوکر بھی تہیں ہوا۔ اور میں ایجی بتا آیا ہوں کہ تمام زبان كى رُوسى اسمد كے مصنے علم يكي بس اور ييں ہى نہيں۔ تواب اگر بير كہا جائ كرحميز صفت احديث بع توبيل اسمبس بيخرابي لازم أسف كى كممام لغت عرب

کے فلاف اسمہ کے معنے صفت کے کرنے پڑینگے ۔ دوم صفت احریث ایک بینی امریع جو کہ کسی حالت میں جمیز نہیں ہو کئی اور اگر بفرض محال ہو کئی تو اہنی کے لئے ہوسکتی ہے جو کہ مدنوں آپ کے ساتھ رمکر آپ کی احمدیت کا علم صاصل کرلیں ورز دومروں کے لئے اسکایت اگئی اور اس کی بھوت ملنا ہی شکل بسے اور اگر ہو بھی ٹو کھیر علم کے برابر توہر گز کوئی وصف (خواک سے کا طاہر کیوں نہ ہو) جمہتر نہیں ہوسکتی بیس ان وجو ہائٹ کے ہوئے ہوئے کسطرح بلاد ہیل ہو مان جا کے کہ بہاں براسم سے مراوصفت ہے ۔ اب دوسے دوی کو لیجئے اور وہ ان کی عیارت ہیں یہ جیت و سے خضرت کے نمام اساء دوصف اتبہ ہیں فرآن شراخیہ میں کھی وار و ہوئے ہیں اور کر سے ویہ یا کہاں ہی کھی موجود

ناظرین اسکافائدہ توجو کے موگاوہ تو در لطن شاعر کامصداق سے کم از کم مجھے اسوقت معلوم ہندیں ہر الیکن ہمکو اسکے معلوم کرنے کی حیدال خردت بھی ہندیں ماں خردت اسکی معلوم ہندیں ہزونت بے گراسکا بھی تبوت ندار وہدخصوصاً جبکہ تحود برولت نے اسی رسالہ کھی کہ کوئی بنوت بینے مگراسکا بھی تبوت ندار وہدخصوصاً جبکہ تحود برولت نے اسی النا اور طاہر ہے کہ الن کے صفی یہ بروالا تقل کیا ہے کہ وال کہ اس جمد کا اس میں سے ایک یا جند ہی علم ہو تکے باقی سب صفات ہی ہو تکے اور ہم لوگ قران جب میں بیا کے جوار مزاد کے ۲ مزاد کی تامیل ہو تکے باقی سب صفات ہی ہو تکے اور ہم لوگ قران جب میں بیا ہے جوار مزاد کے ۲ مزاد کی تنہیں یا تے بلکہ مزاد ملکہ ایک سوکھی پلکر تشر کے بور کا رائے تو در کا ر

ا صادیث بی جائی بایخ اسمار مروی بین المبیل سے ماتھی۔ عاقب حائشر جوکہ اسم صفتی بین اس قرآن بین بہیں یانے جس کی تلادت کرنے اور اسکا درس فینے اور اسکا درس بینے اس کے ماز کم فران میں ان نمام اسماء کا جو سفتی بین یا کے جانے جانے انہوت نو دید بینے اب ناظرین ہی بٹا بیس کہ ایسے فرافات بے نبوت و ب اصل سے کیا کھی نتیج دکل سکا میں افران بی تروید بین مرکز میں اسکا کھی نضیع ادفات سے اور مون کیلئے میں اور اور الا وارکس آب با سنت بیں ہے۔

دور بہنے کے اسکا دور البول پر کھا کہ منافروری ہے المذاہم ان عادی کوجھوٹر کران دور البول کا حال ناظرین کے سلمنے بیش کرتے ہیں بہی دلبا کا خاکہ بیسے دعوی نہر ہم کوذکو کہ کے مرقات شرح مشکوۃ سے بیرہ الدویا ہے کہ ذور الدوصفانہ انظاهی انلے عطف نفسیو الج جس کا سیجے اور سوائے کسی کمی و بیشی اور تغییر و ناویل انظاهی انلے عطف عفائم ہے کہ بیر ایعنی باب اسماء البنی وصفائم بیری وصفائم ہیں عطف عنیہ ہیں جو کھفت سے نام کی طوف نقل کئے گئے ہیں بات اسماء میں ہو کہ صفات بھی ہیں ہو کہ ان اس میں جو کھفت ہیں اور عیران میں ہو کہ ان اس میں ہو کہ ان اس میں ہو کہ ان ان میں اور عیران میں ہیں ۔

اوراس سی محمی زیاده ظاہریہ سے کہ اسامسے دہ میتے مرادموں۔ جو کہ دونوں سے عاصریں ابعنی الموں اور صفاح ن کے شامل ہیں ) اور صفات سے مراد دونوں میں جنگا بیان آگے آئیگا۔

پہلے صرور صفت سے اور صفت سے منفول علمیت کی طرف ہو گئے ہیں اور کھے آب کی صفات ہیں کہ دہ ابھی صفت ہیں اور اپنی اسلی حقیقت لیسے صفت ہوئے برقائم ہیں ماں ان کا آبکے ساتھ اختصاص صرور ہے لیکن باوجوداس کے دو سے بھی ان میں آبکہ انتخاص سے دو رہے کھی ان میں آبکہ انتخاص سے دو رہے کھی ان میں آبکہ انتخاص سے دو رہے کہ دو روز ان میں بیال برووز ان ان میں المیا ہے تفاییب کے دور میراور کھیر دو توں کو صفت کھی کہا گیا ہے انسان کے دور میراور کھیر دو توں کو صفت کھی کہا گیا ہے ان کہ انسان کے دور میں ایسے صفت اور دوم جیسا ہیں صفت میں مگر ہے کہا کہا ہے صفت میں ایسے صفت میں میں کہا ہے صفت میں میں کہا ہے صفت میں ایسے صفت میں میں کہا ہے صفت میں ایسے صفحت میں ایسے میں ایسے صفحت میں ا

تقاب میصفت ہے۔

اورناظرین و بھیلیں کربیعبارت اپنے مفہوم کے تحاظ سے اسکے دعوی کی توزیس بلك نخالف كيونكه اسركل وعوائ سے كربيكل اسمارخوا وعلم بھي بيول نني لھي ليف الى معن اور اوصاف بيدال مين ليكن اس عبارت بين طاف تسليم كيا سي كري ايس رمس جو كصفت سے علميت كى طرف نقل كئے كئے ہيں اورظا برہے كرانساني کے مضے انسان حین کے ہوتے ہیں میں صرطرح جمرا درسبل کے علم انسانی ہونے کے بعدانسان عبین کے مصفے ہونے ہیں سمعین خیراور عبین - اسى طرح ما مدادر محمود كے علم مونے كے بعد حين انسان كے معن موتے ہیں نمعین تعریف کرنے والے اور مجین تعریف کئے ہوئے کے مكرجوا حباب عربي زبان جلنتي مهي وه خذاكے ليے اس قبر ميں يا وُں لطحائم سوك متنقي اورفيرت تدميلوي فتأكيراس عبارت كي ترجمه كيضروري ملاحظ فرما نبس كمر ليق اینے دعوٰی کی نامیدنکا لینے کیلئے اس مزفات کے ترحمبیں کیا کہا ہے واور صرورہی للہ وعيس كرفاته ليس لراسم جامل كمي الحقاب ودكيونكم الخفرت مك م اسماء آیکی صفات ہی ہیں ۔آپکے کوئی نام اببالہیں سے جوعلم ہو کرمبزار جامد بوجائي بعضارت مذكره الممر والمت مذكر المار ويجف عبارت مذكوه ان صاف زیمدیدے کروہ اسلے کہ کے لئے کوئی نام جامر نہیں ہے ؟ سیف انام آیکے مشتق ہیں۔ان میں سے ایک میں جا مارنہیں سے مگریہ بزرگ مولوی

ل اسواسط كرمبريت دويي كي فابيرتكل لمنية ا ورم طلب کھی بالسکل صاف نصا کہ ماں اسکے لئے کچھ نام ہیں ہو کہ وصفیت سوعلمیّ ا کی طرف نفل کئے گئے ہیں اور ایسے اسمار کھے صنور ہی ۔ سے محصوص نہیں ۔ ملکہ اور انسانول كي السيام موتي بي جوكه وسفيت سي علميت كي طرف منفول تنهي مثناياً حسمان منالك وعبره السيرين نام بين جوكه وصفيت سي علمية في طرف منقول بي -اوراس نقل كالهي مطلب سے كريك ان كے مصنے فَقَى كُونِي تَصْنَ بِرِبِتِ تُولِصِهِ رِبْ كُونِي تَحْسِ مِلْيَتِ دالا اورنقل كے بعد ان كے سفتى وكئے فلال بخص بعنی عمرم كى حكم خصوصة بنت الحكى اور جوصفت ان سب مفهوم البوقي فتنى ووقعيى اليدان معمقهوم سربهوكى نربيركيعموم توند مست مكرصفت ان مسمق من مربع اورمع ان كمنقول مروية كري بعدال بت خونصورین، یا قابان ملکیت والا بلکتر برطرح جا مرسے علمیت کی طرف نفل جونے ہیں جیسے تھے۔ حیل دغیرہ کر پہلے ان کے مضاغیر حبین تھر۔ غیر عبین بہا رکے کھے اور اید نقل کے ان کے مصنے ہیں فلال منتبن انسان کے نہیر کھوم مذہب اورما فی شعنے قالم رہیں اور بعد نقل کے بیمننی ہوں کرمعین بھی معین بہا ط اسی طرح وصفت سے نقل ہونے کے بعدوصف کاحال ہوتا ہے اور بیربزرگ مطلب بيربان كرخ ببرق العض اسماء البسمين جوصفات سيمنفول البوك علم موسكت بين ٠٠٠٠ مشلاً احدوم عدنس ان مردواته صفات كاعلم بوتا اسطرف استاره كزياب كدان صفات احديث ومحدبين بس كوئي غيراك من كرينه من الأ كوياصفين سيمنفذل بروكم لمرو ني سياسي قدرت باسي كعموم كي هيك

اور مجئ المسلئے كباب ماك برعمارت ان كے دعوے كے خلاف مذہب كريونكر حقيقات بن نوبه اسك ميري طورر مخالف كيونكرب اي الجي مجان اليسي نام موكر كروصفت سي علمیت کی طرف نقل ہو گئے ہیں تو و نقل ہونے کے بعدصفت پر دال نہریں کیو کُنقل <u>ے سے مصنے ہی ہوبہ</u> کہ ایک جیز کو تھے واکر دومری کی طرف <u>چلے گئے</u> ہیں توجب نقر صفت بعظم تواس كوهيور أكبا ادروه اب وه بالكل ما في نهيس ري -لبكن اظرين ال سب باتول سه يرصكر بيركباب كراس كم بينور في عبار سنة يوى ويدمه قات بافتيه على اصلها اورظامريت كه اصابها يبن جوها صبر الونث ب وه صفات کی طرف کیرری سے شائخضرت کی طرف مگریمولویش است کمیسے کرتے ہی موراسي بواسا صفائية به وه أيكي صفات اصليديها في بين المراه اب اس سي معي بره حير صكر بنري ناظرين كوابك بات بنانا بهول كه مرفات كي مذكوره عیارت میں دوصورنیں اسما البنبی وصفاتہ کی بیان کی ہیں ہیں النطا کیس کے ساتھ بیان کی ہے سے میں کے زجمہ میں بیجا دخل دیکر انہوں نے انبی تا کبرنکائی ہیں۔ اور دوسری صورت و کلا خاص کے ساتھ بیان کی سیے جس سے ان کی کوئی ٹائی پنہیں لكلتي -اور سيصاف كمحلي بالناتنفي كرحبب صتنف نيے دور سري صورت كوم بيلي كے منفابلر میں وکا ظهر اجتی برن ظامر کیکر بیان کیا سے نواس سے سرایات علی تھے گئا ہے كمصتف كرورك بهلي صورت كمنفا بلبي ووسري صورت نرياده ليستديث اوراس سے ان کی ساری کوشش پر مانی کیفرنا تھا تو آسیے اسکا ندارک بول کیا اداری كے سائھ كياكہ بيلك عربي وان توسيم بنہيں اورجو افراد ہيں تھي توجونك أنكي اصلى نهان اردوست للنداحب اردو ترجه سانت كيا بوابو - نووه بجائے عربی كے آس كو يرطية بين اوراكروي كواسيك ساخه يرصين عبى شيكهي اس كى نسبت موجد اردوكا انكى طبيصت برزياده الرم وكريمري زبان كو محبول عانتي بي اور اسكى بار يب بانول كى طرف بالكل توجر فها كارست استط استينا بركباكماردو نرهميس والاخلاس كومالكل الدا الروومري عدورت كاليب رنك ميل سان مشرورع كياكريس سيداس كالأباد والميادة

بوناة وركناراسى دومرى صورت بونالهى نهي بهوسخنا بلكابياكمال كيا جهاك كيابر سخف اسكوبها بى صورت كاتمته بمجيرگا- گراسك مقابل دومرى طرف به كمال كيابر كربهاي صورت ك مشروع مين حوالظا هم اتقاجس كوسب جانند واله جانة بهي كراهم فاعل كاصيف به حين كاتر جمه اردومين همى ظاهر يا كها بات ب يان اس بزرگ الم فاعل كاصيف به ياب كوفيه مات ظاهر نرب "دورية زجمه الظاهر كابرگز نهين بلكا ظهم كاب يوكراهم تفضيل به -

میرے بیارے اظرین ایر نہیں کا مفام نہیں بلکہ رونے اور سخت رونے کا مفام
ہے کہ انسان جب خدا کے بھیجے ہوئے بند ہے با اس کے مقرر کر دہ خلیفہ کی مخالفت
پراکھتنا ہے تو وہ کسفدر دور جا کر تاہیے اور فرست ہے سے شبطان عالم سے جا بل
عقلمت سے بے عفل۔ نئر بیف سے رزبل بلکہ انسان سے بیل اور گدھا بلکہ ان سی
عقلمت سے بے کیا بھی آ ہے جہ و گھان میں آسٹنا کھاکہ مولوی سید محدا حق البیں
برتر ہوجا تاہے کہا جھی آ ہے وہم و گھان میں آسٹنا کھاکہ مولوی سید محدا حق البیک
کارروائی کوسکتے ہیں۔ اور مذاس فدرطویل عربی تھی کی لیکن وہ کل خدا کے مفر رکر دہ
خلیفہ میں کے مخالف ن پر قلم کے اسے بیر جی بر ہونہا ہم
جوتے ہوئے۔ ناظرین ا میں نوسوا سے کسی نتاک و شبہ سے اس نیتج بر ہونہا
ہوئے کہ رسب اسی مخالفت کا نمیتے ہیں کے سے کھیوں

اب آب عور فرمائیں کم جن دعاوی کے اثبات کے لئے بجائے قرآن مجیدادرکتب
احادیث کے مرقات کو تلاش کرنا پڑے ادر کھراسکی عبارت میں کھی اس قدر وخل بیجا
دینے بر کھی جو آئبد حاصل ہو۔ اس براسی مرقات کی عیارت یا تی کیھیرنی ہمواور
اس سے اس بہی تا کیکو بیجائے کے داسطے بیج میں سے عبارت ہی حذف اس کری بوائل ہوگئی ابل کو گئی اللہ کا میں ماری بحث کے لئے مقارمہ مونے کے قابل ہوگئی ہیں ماری بحث کے لئے مقارمہ مونے کے قابل ہوگئی میں ماری بحث کے ایک مقارمہ مونے کہ کا دائیل ہوگئی دلیل مورک مصنف نے تفکیان کے باعث یا اختصاری عرش سے بیان مذکی ہو۔ ہرگز

١٥ اورجهان بروالأظهران كمراوس لاساء مولم صنى الاعم منهما الخزنها ومان بريز جريون كباب اورلفظ اسارعام بد وركها ما تسمير ، لفظ الافطر مدر وركي دوور مريوت مد»

بنیں ادر ہر گزینیں۔

ابین مختصر طور بر کیجے دوسری دلبل کا حال بھی سنا دیا بول۔اس دوسری دلیل اسے بہلے دکھا ہے وہ اسلام انہو۔ اللہ تق سے بہلے دکھا ہے وہ اور صرف اوگوں کے تسمید کے واسطی والداماً نہو۔ اللہ تقو فرمانا ہے آی الذب کا بومنون بالاحراج لبیمون لائے اورائے بعد دکھا ہے وہ الگھا ہے اللفظ العام سرکھ لعمی اللفظ المحاس المدید کے بائے میں نا زل ہوئی ہے لیکن کام العد براج لعمی اللفظ المحاس السبب کے ایسے تشمید کے ساتھ جو اللہ نعائی کی طرف نے نہ مرداکہ استدال کی با جائے او اسکے ابطال کے لئے بھی ننامل سے ا

مولوی صاحبان کی چیول مارنے کے لئے کھ منیا رہوتے توہیں تو ایکے ذریعہ سے جہاں يركو دناجا بي صينے كى حوكر كى كى طرح فوراً جا يہنجة بين مريلي ميں ايك فتى صاحب بب حبكاكسي سوفتوك كفركا اسوقت ككطبع بوكرشائع بوحيكا سيحس بروه كفركا فنولى لكان الكي نكفي بين تولس اسى قدر ضرورت بهوتى بدكه اسكاكوكى كبيره يصفيره كناه ملجان بجراس مصة توبين شرع شريف كاكبرى سائة لكا اوركفراور طلاق وغيره كانتجرده موجودس - إسى طح يرفقره كرالعبري لعب الاعظالا لحضوص السبب ابیابھیارہےکجوات ہیں سے نابت نہوسکے کوئی ایک ایت قرآن مجید کی پڑھی اوربيفقره سانف جراها اورتبوت حواله كبياكيونكه ان كوتقيين كاعل مهو ناب كمام لوك نوعرني سننفي كردن ركه دسيتين كمشائد برلهي كومى أبيت اور صدميث سع اور عربی دان لوگوں کی نسید ایکونقین موتا سے کہ اہموں سے کب تلاش کرنا ہے۔ کہ ابهار بركوك لفظ عام مجى سب يانداوردير موجيا بوكالعدية لعن الفظ الطصور ببب كوى أبت بعياصريث رسول السركة حسك سنقرى كرون البيم كم دبني جاب الدريال ميهي أى من كام لياب، حالانكاسي طرح بدال رجواً يت تفي بي المبير الملاكة جميع عول بال منكي وجد سے عام بے توار کا عموم بی بے کہ

مله مجر الرين ابت جي موكرونام الهاما مول الحكاوصاف سي من قالمُ دوامُ مون سي توليز حود مام جو المراد المام مون المدنام والمام الهام ووالم رسيف بابنت توليم من كرون كرا يب ون المدنام وانا هي كل مدنت بورى كرا يب ون المدنام وانا هي كل مدنت بورى كر بسيم

سب فرشتوں کوشامل ہو۔ نہ برکہ آدمیوں کوھی شامل ہوم الہ میں ہم الذین کا پیمنو

بالاحرافہ کی طوف راجع ہواسکو اگر عام فرض کریں تواسک ہوم ہی ہے۔ تو

منکروں کوشامل ہونہ کہ اوروں کو۔ آئ طبح ان بنتبعون میں واوشم برصع ہے۔ تو

اسکا مرجع بھی وہی منکریں آخرت ہیں لہٰذا اسکا عموم ہی بیا ہے گا کہ سب منکرین

آخرت کوشامل ہو۔ نہ اس ہر ایمان لانے والوگو۔ آئ طبح منتبیط نکرہ حینہ نفی میں وارو

ہونے کے باعث اگر عام ہے نواس کا عموم اس کوچا ہتا ہے کہ طن می کے مقابلہ ہیں

بولنے کے باعث اگر عام ہے نواس کا عموم اس کوچا ہتا ہے کہ طن می کے مقابلہ ہیں

بھر بھی فائدہ نہ میں و تیا یعنے نہ بہتا اور نہ کھوڑا مگر با وجود اس کے کہ ایساکوئی عام نہیں

بھر بھی اس منہوں فقرہ کو دم را یا ہے۔

بھرجی اس مہور عرف تو دہرایا ہے۔ اور کھیر ہے تھی ہن میں سوچا کہ اگر ہیاں بر کوئی ایسا عام ہوٹا بھی تو کھراسکو دہی تھے لائن ہوٹا جوکہ آبین کرمیوسی فاحق کیا گیا ہے اور عموم لفظ کے اعتبار کر نیکے ہو مسطن

المركز نهي كرد المراسة في مذكورتك بعي نهيس ميدوه جيز كولائق موجائي مستالًا الساس في منالًا الساس في منالًا الساس في منالي المرام المرام الفظ مسك اعتبار سك بهان سي

یہ توکوئی کرستماہے کو کفن کش وغیرہ کوسارف کا ایک فرو قرار ہے کر اسکے قطع پد کا کا کہا ہے اسکے قطع پد کا کا کہا ہے کا کا کہا نہ ہے کا کا کہا ہے کہا تا کہ کہا ہے کہا تا کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا

جوکداس آبت سی مذکور اکس بیس سے ۔

لیکن انہوں۔ نے بہال پر ابیابی کبا ہے کہ وکہ آت ماکورہ میں تستیمیت الملگکة

مرانعت کا ذکرہے اور بتا الباہے کہ اس سمتیمیں بر لوگ طق کی بیروی

کر سے بیں تواکہ بہاں پر کوئی عام لفظ ہونا اور وہ اور وں کو یا اور ول کے نام رکھنے

کوشامل بھی ہونا تو اس سے بیچ کم مکمتا کہ س طیح انباع طق کے باعث فرشتوں کا

نسمید پالانٹی جی متع ہے نہ یہ کہ تسمیہ تو چا کر بہو مگر اسکے ساتھ اسندلال کرنا منع

ہو ممانعت اسندلال بالتسمیم کا ذکر تو آیت کرمیمیں اسی طرح نبیں سی طیح سرفد کی

ہو ممانعت استدلال بالتسمیم کا ذکر تو آیت کرمیمیں اسی طرح نبیں میں وکر سے اسکی مماندی

فيد النفينيس- ورمترير مصفي موسق كه والدبن وغيره كانام ركصنا جائز تنبيت اورجواس ميه كے ساتھ استدلال كرنے كى حمانعت آسينے لى سبت اسكا ذكراس آبت كريم ایس بیصال سے اس امستارلال کاکھم لفظ کا دعوی کیا ہے اور شراس ابت الرمييس كوئى اببياعام بتا باسي اور نباسكة بين اورية داقعين أميين كوئى ابييا عام لفظ سے پیم عموم سے باعث جو مکم تابت کہا ہے وہ آبین میں ندھراحتاً مذکوریم مقدمه دوم المحدر رنط مقدمه دوم كويون بيان كياسك أورحفن جركالة مارصفات برهي طلي طور برالها مات اوركشوف مين حيث دوار دم و كيه برجنا يخه إبانام آبكا الهاماً نبى مي بيع بوطلى بداورغلام احمد فاوباني معي كشفى اورالهامي نام يد جوظنى بوسفير صريح ولالت كررا يد مال اعداكانام المام بريمي أكباب كراس مصمراد وسي ظلى يه و تجيوفيقة الوي صفحه به ١٠ البيتك شفا والهاما آيكا ام مخدمانه غلام احدفا ومانی ہی ہے لاغیر کی مراکے سکما ہے وہ یکو جو کھر تمام اسمار صفایتہ عاصل ہوئے ہیں وہ سبطتی ادر بروزی بیں تعنی لبدی غامی حضرت بنى كريم كعطام وكرمبن المسك بعد المحاسب المحتصربيان سيرية توابت بريكيا المراب كانام احدجوبالفاظ بجن بالهام وغيروبين مذكور مواسيدده بطورافتصارك مثر المخلص كره فرا بأكباب " اس مقدمه کی غرض بالکل ظاہر سے اور وہ برسے کہ آ سے پہلے مفدم بین بنات ہمیں کمیا نضا بلکہ دعوٰی کمیا کفتا کہ استحضرت کے سبب اسمار صفانتیہ منجانب اللّٰہ الها مَّا مين اورجر السيم مول وه المنظم معاني يرم بشهدوال اوران كم معاني اور اوصاف

قالم و دائم مبتر میں۔ اور گورس سے کوئی ہے لازم نہیں آجا نا کرب آئے نام لیسے ہیں نو بھر آبت مذکورہ بیں دہی بیلنے جا جیئے مگر باوجود ایسے کوئی مقابلہ کے طور پر کہرسٹنا تفاکہ صفرت سے موجود کے اسماعی الماماً منجانب اللہ میں اورجواسما دائیسے ہول۔ان کے معانی قائم ودائم ہونے ہیں۔ بیس جونیتجہ وہاں نکلیسگا دہی بیہاں پرکھی کاناجا ہیئے تو اس بات کو دفع کرنے کے لئے یہ دوسرامفد شمہ فائم کیا۔ اور اس میں ایسکے فابت کرنے کو فقرت کے ایسے اسماء میں اور حضرت موجود کے ایسے اسماء میں ورجونرت میں موجود کے ایسے اسماء میں فرق ہے بہت کچھ ماتھ یا وُں ماسے ہیں۔ جنا بجہ بہلے تو اسمام موجود کے سب کے ایسے اسماء میں فرق میں فرق نکا لاسے اور وہ یہ بتا با سے کہ حضرت موجود کے سب کے ایسے اسماء موجود کے سب کے ایسے اسماء میں فرق ہیں۔ اور وہ یہ بتا با سے کہ حضرت میں موجود کے سب کے ایسے اسماء ملتی ہیں۔

ادربہاں پراسی ہختیار کوکئی رنگوں بی جلا باہے۔ اول یہ کر میشا حصنے مسیح موجود کے اسار کھی ایسے ہی ہیں گروہ ظلی بیں۔اب کوئی بوچھے کر پہلے متنے کہاں قید لگائی ہواسا رصفانی جو اسا ما منجانات كبرظلى كمصى ضراف خودتم سيكرا فيسر احينا بخدمفدمه دوم كى جوعبارت عمنے نقل کی ہے اسکے آخر میں ہے وہ آیکو چو کھے تمام اسماء صفاتی صاصل ہوئے میں وہ سب ظلی اور مروزی بریعنی سبب غلامی حضرت بنی کرم کے عطام و تے بیں ا "نوجب آیے اسماءصفاتی کے طلی اور بروزی ہونے کے بید معنے بیں کہ ایکووہ اسماء صفاتی حضرت بنی کریم کی غلامی کے سبب صاصل ہوئے بیب تواس سے ثابت بھوا كروه حاصل توحقيقتا موتے من كيونكر جوجيز كسي كيسبي حاصل بو-تواس سي يدلارم نهبس أناكه وه جيز حقيقتاً وه جيزنه مويا وه جيز توحقيقتا وه چيز بو مكراس كوهال حقبقتاً نه مو بلکہ اوجودکسی کے سبب سے حاصل مونے کے دہ چیز بھی حقیقاً وہی بيربونى سے اورصاصل معى حقيقة الى بيونى مثلاً ايك بادشاه كاييارا دوست سے اوروه دوست با دشاه سلامت کےسلام کوآباب اسکےسافھ اسکاخاص الخاص غلام زبدلجى ب اوربادشا هسالامت ايند دوست كسب زيدكو كيدروسيدبا سے توگورہ اس کو لینے آق کے سبب سے ملا سے بیکن وہ روبیے بھی حقیقتاً روپیہ بعادراس كوملاليمي حقيقتا أبى بريجر يركهي نهيس كستح سبب توبيتك دونول حقيقنا ہوں۔ گرغلامی کے سبسے جیز باس کا حصول حقیقی ندر بہتا ہو کیونکہ مثال ندکوریں زرد کو غلامی ہی کے باعث روبیہ ملاست اور کھردونو حقیقی ہیں۔ اوربيهي بنبيس كه اورول كى غلامى كے سبب جو كھ ملے وہ تو تفیقی سونا كور حقیقتاً مانا سے نیکن صنت بنی کرم کی غلامی میں ایسا کھے انز ہوکہ اس کے سبب سے وکھے

اننا ہے لیکن صنت نبی کیم کی غلامی میں ایسا کچھ انز ہوکہ اس کے سبب سے بوکچے ماننا ہے لیکن صنب سے بوکچے ماننا ہے لیکن وقتی میں ایسا کچھ انز ہوکہ اس کے سبب سے بوکچے ملے نہ وہ حقیقتاً وہ شی ہوتا ہے اور نہ وہ حقیقتاً حاسل ہوتا ہے باکہ ووٹوں برائے ام ہی ہو گا وہ حقیقتاً روبیہ ہوگا ام ہی ہوتا ندی ہی ہوتا ہے کی اور دس کی فیمت انتی ہی ہیں کے اور جس کو ملیکا کو اسکی چاندی جاندی جاندی ہی ہوتا کہ اور جس کو ملیکا کو

حقیقتایی لمبیگا۔

آخراب کوئی وجر توبتائے کہ تحدیانہ کی قب آپ کہاں سے ایکال ماری ہی آب بن اسما دیواس کو شیرا کر سے بہو وہ تو اسم خضر ن کے اسمارصفا تبیہ ہیں جو کہ الها ما منجانب اولٹہ ہیں اور ان کے معانی فالم ود الم بہیں۔ اور ان بیں آسینے جس قدر قبود کیا نے ہیں کہ نجانب اولٹہ بہول الها ما بہول اسمار صفاتی سے سہوں۔ وہ سب کے سبة يودخست أسيح موقود كم الم الم الم يكي بوقودين - فيقرائ متحداية نام به بهون كي وجب النام المراس كوكيول عبا كياب - فيفر تخداية كراب معن كيالية بين الراسك يمتني بين - كرسب نام دوسرول كو كيداس نام كاكوى اور بتبا و اوربركز بناسكو كر نوجراس سيد لازم آبيكا كرآ محضرت كاكوى نام تحديا يذنب بين - كبونكرند آب المراكز كوى اور مضى بين تو بتا في جاب اوراكركوى اور مضى بين تو بتا في جاب المراكركوى اور مضى بين تو بتا في جاب المراكز كوى اور مضى بين تو بتا في جاب المراكز كوى اور مضى بين تو بتا في جاب المراكز كوى اور مضى بين تو بتا في جاب المراكز كوى اور من بين تو بتا في جاب المنظم المن

كيمراس يركيمي صبريذا إا دراجيرس به كه دبا كه أس مختصر ببان سيه ينو تامن مهو گما له الفاظ سجت باالهام مب جوآيكانام احدر ياسي يخلص كي طح بطوراخنصاريك يا مذكور برنو كوئي ثنون نهمين لي ببردرلطين شاعر بيو تيبوم اياب تيبز كي حديموني سيدليكين انس بزرگ کی حرات کی صدیمکوا تامعلوم ہیں ہوئی لینے بیتبوا پر ضدا ہے الہام برغرض منے آجا کے اس برمانحہ صاف کرنے میں کھے در بنے نہیں - خدا کا فرستا دو کا پنا ببجت احدرك نام بركبتا رنا حداوند تعالى ايك دفعه بعني باغلام احد كركي عكم احدكيك يكارتاب مرب بدرك حاالغب كرتاب كريختصرنده نا سبع-اوراگریم ادعاء محض اسوجرسے کیا سبے کوعلام اعلامی ایکو کہا جاناب فوا وجه اگرخود متحلوم نه موحتی کھی نوحضریت خلیفترسے ایدہ اللّٰہ بینصرہ کے مفصل کھ دى هي اس كوسيجه ليت ادر اگرز عمر شركف بيل كيب نديد آني نو كيمر ميك اسكي نرويد كرف اور تصربها دعاكر في اور تعيراس فدر تهي نيز بهو تنك بيه كمفغظ غلام احدكو بهيس بلك غلام احدقادیانی سارا آہے نزدیک نام سے بلکاصل نام سے جوکہ نہ والدین نے ر کھا اور شاس کے ساتھ سی نے اور نہ ضداہ ندننا لئے سے تھی خطاب کیا۔اور جس كشف مين وكها ياكباب المبن نونام سبت الى البلدة كاساكه بتاباناك وهامشا زصاصل بوجو كمعلم سيطفي زباده سو

اور اگر سمجر اور کھی ساتھ انصاف اورخوف ضدا ہوں توانسان ان با نوں کو و مجیکر کھا وزندا سالے سنے سید آپ کو تام کے سانند لیکارا ہے تو بجائے ماغلام احماظ

القادباني اوباغلام احدم بااحدين فرما باسے -آئے والدما جدنے ہوگا وس آباد كيا اسكانام احدابادي ركهاب نه غلام احدقادباني آباد باغلام احدابا وسرسي ابني عربی اورفارسی مخابول میں جہاں کہیں نام کے طور پر ایکا ہے ناعربی طریق اضافت يرغلام احدكو المقاب بالعض الرام مبريل غلام احمل القاد بالى الكا بحب سيصا فمعلوم مؤناب كماقبل دمابعدي عرببت كولمحظ ركها لبكن ميرزا غلام احديب اسكولمحوظ تهبيس ركها-ادرنه قارسي مبن فارسي طراقي اضافت كولمحوظ ركها ہے اور نہ جھی آہنے اسکا لفظ اصافت کے ساتھ کیا ہے اور نہ اپنے بیٹول کے نام بي احمد كي طرف اضافت " نظر كھي سيے جيبيا كەلىشىرا حمد ـ متربيف احمد ـ ميارك ہے معلوم ہونا۔ اور مبندوسنان میں بیرعام طریق ہے کہ مفرونا مربح بینا ذونا دیے نہیں بوسنة - بلكه صروراك سائقه دوسرالفظ لكاينة بب جيسه نذرسين نذرس محران ف محمد المنصل محدثاني وغيرهم-اوران من اصل نام إيك بي مرقط ہے اور دوسرا خاندان یا عزت یا تبرک وغیرہ کے لئے ہوتا ہے۔جینا کی حضرت مبیح منے ابام الصلح اردو مستحصفحہ ہم احاشیبریں انکھا ہے <sup>وو</sup> ہما سے میں اوشرعالیہ وسلم کا نام عیار کھی ہے . · · · · ، ر کھیم لینے نام کا ذکر کرکے فر<u>ط نے</u> ہیں) یہ غلام کالفظ اس عبوديت كوظامركرا بسير فلي طور مرمهدي موعود من هي بونا جا بينيك وغلام كے معفی عبد كے موسلے اور كو عبوديت اس كوظلى طور بيسلے بيعة الحضري ی دساطت سے ملے مگردہ کھی آنخضرت کی طرح سوگاتو اسد کاعبد نہ احمد کا۔ بیس غلام كوبهان بربجية عبدتباكرآب نے صاف صاف بتا دباب كمفلام كا لفظ بہاں براحدی طرف مرگزمضاف نہیں اور شراسکا اختمال ہی ہوسختا ہے یس جو تخنس ال مور برنظر مرقصے كا- اورصداور رجماً بالغيب كے طور بر بان كينے كا عادى شروكاده آيكانام احدي مجيدكا اوراغظ غلام كومضا فتتبين بكرها عاني نشان كتيم كالوركيبي يبخرأت شاكر كأكهوه غلام كومضاف اورغلام احمدكواصل نام

جبساكه ضاوند تعالى في است كرب نام ك ما كقر خطاب كياب تواحد ك ساخه كيا سے نرغام احدقادیانی یا غلام احد کے ساتھ اور بیکب ہوسکتا ہے کہ جو اصل نام بیے حداوندنعالیٰ اس کے سافھ نوکھی کھی خطاب نہ کرے اور جب کرے نواختصار س<del>ی ک</del>ے سائفكرك اورجبياك الخضرت صلى المترعلبه والمرن كياكة آب في بياناكداس كا نام ميرانام موگانه يدكه اسكانام غلام احدموگا-باجيساكخود صن رافدس في كياكجهان كهيس خانداني نسيت اورامتيازي صرورت نهبس بوئي ومال برابينا نام احديبي نيا ياب يصبيها بيعت بيس اورجها العلام احداهي تناياب ومال يراضافن كااظها رمذعرفي طراق يركبانه اورية فارسى اورية اردو اوريخايي طراق بر-اور يمير مركب اصنافي مين اختصار كاعام طرافي يهي مي كمضاف البه كوحذف كرك مضاف كو قائم ركفته جبيها ياعبدالله مي عبد-اور كيمرمركب مزحي مبن نسبت مبن ووسري جزو حذف بهُواكر في سبعه مربيهاي مكر باوجود اسكي لنے اپنی چن چیزوں کو اپنی طرف نسبت کیا ہے نومبلی جزوکو صدف کرکے دومری لینی احدی طرف نسبت کیا بعص کے ساتھ آسیانے ظامرکردیا کہ اصل نام احمدہی سے اوجبيدا كرسسيدنا حضرت فليفة سيهاول رضى الشرعندف بيان كباسيك كدابتدا ران میں جبکد کرامات الصادفین طبع ہوئی آپ سے اسکے آخرمیں انجا سے ستھی فواللهمذ لافيته نادني الهذي وعفت سن نفهم احداحل اورجبيها كدمينياميول كي احديم الحبن اوران كي امير فوم نے كياكة حضرت مسيح موعود نے الوعیبۃ میں سکھا کھا کہ فیا ملئے جماعت کے بزرگ جونفنس یاک رکھنے ہیں میرسیہ نام پرمبرے بعد لوگول سے بجیت لیں <sup>4</sup> اور اس ارشا و کی تعمیل میں ا<sup>س</sup> اکتبن اواٹیر عامير فوم نے حوالفاظ ميعت شائع كئے ہيں ان ميں انہا ہے كہ واتى ميں محمد ملل كه ما الدير احد كى سعيت مين داخل مهركر البين تمام گنامون سه نوب كرنامون " اب ناظرین سی بتا بنن که ایک شخص سیم سی سیم علم اور اس کی سمجدا وردیانت اوس امانت کی برمالیت موجی کا نقشہ اس کا سے مانا سے ادر بھر خدا کے سیے کی بات کے رشييني والااورخدا تشميسيح كورسول أكرم كي تومين كمزموالا

اوركتاب الشداورسنت رسول التدكي ضلاف كرنے دالا بلكة آب كو و التحض قرار دينا ہو حیں کے قول وفعل کی سیروی گناہ میں داخل ہو۔ اور ما وجودان سب با توں کے بات کھی ابسی کیے جوکہ خدا کے تربیح کی بات کے صریح خلاف ادر اس کے خلیفہ اول کے قول مخلاف خلیفة نانی ایده الله بنصره کے ارتنا و کے صاف صاف خلاف مرور اور ونسيل ندارو تواليسے قول مرد در کے ساتھ بہو بھالات بررنش خاوند کے اور کیا کھے کوی کڑھ سے-اب جس کتاب کے مفدمات کا بیرصال سے اسکے براہیں کا کیا صال ہوگا۔ **و ایا ث رساله ممحی این فتوح انشام اور نفاسبرسے کچھ روایت سکھی ہیں** اور کھیے خود شبال آ اسپ کدوا فدی جیسے کذاہے وسال كى روابتول اوركتب نفاسبرك رطب وبالسن صف اعنیاری کیا ہے کہ ان سے کھے ٹابت ہو۔ تواس کا تدا رک آپنے صفحہ ہم پر پول کیا أواضح بهوكة جبكه سيشكوكي اسمه احمد تحق نبى كرام خاتم النبيين نمام ادّ له نقليه كن في سننة بهم کوکونی صرورت باقی نهتیل رہیٰ کہ اس بارہ لبیں روا بات کو توشق اسماءالرهال سعة ما بت كرسنه كيمرس (كهراس برطرفه نزيد كه آب فرط نه بين) البّذا بهم حید روایات کتب تواریخ سے بھی بیال پر تکہے جیتے ہیں۔ کتاب عجائر القصوفاری ابن كهاسي الخ اب ناظرین بیلے نوان کی کتاب کواول سے بہانتاک عورسے و تھیں کیاکوی ایار آبين بهي ايسي تحقي سيحس مين بربيان بهوكه مبت را برسول ياني من تعلى اسمه احمل کی بشارت محدیسول استرکے لئے سبے باکم ازکم برکر محدرسول السركا زمین إيريا انسانون مين احماعلم يد افى را بركديناكه اس سوره كاصف نام ركصنا بنانا او كماس ببثارت كامصدان صف بانبصكر صناك كريجًا- اوراتميس قنال كا ذكر ستامًا بي له اسكامبشر شي حلالي بوكا اوركيريا ابيها الذبي إمنواكو نوا انصاس الله الاير کنبت یکناکیمیں خبرانے صحابہ کی ایک مرکانام انصار رکھا ہے اور دواربور کا امام فدانے انصار نہیں بلکہ حواری رکھا کے اور اس سے مجی ثابت ہوا۔ کہ

اسی طبع ابتداسیدبانک ایک می مرفوع صدیث نهیں جبیں بدکھا ہوکہ آپ (محرر سول انتہ اسے بہانتک ایک می مرفوع صدیث نهیں جبیں ہوں۔ با کم از کم برفر طایا ہو کہ مبرانا م مسید خاندان نے احمد رکھا ہے با بیر کہ انسا نوامی کا رمین پر میراعلم احمد ہیں باتی رکا ان کی خمسلة اسماء للخور انا بستادة عید للخون نوامی کو میں مربع باتی رکا ان کی خمسلة اسماء للخور انا بستادة عید للخون نوامی اندان میں احمد علم ہیں اور نہیں کہ ان سے ہرگزیز نا بات نہیں ہوتا کہ آبی کا مصداف ہوں۔ میں احمد علم ہیں اور نہیں کو گئی آب اور نہیں کہ اسمہ احمل والی بشارت عید کا مصداف ہوں۔ اور جب کو گئی آب اور نہیں کو گئی تا ہوں کو گئی آب اور نہیں کو گئی تھی ہوں کہ دینا کو تو تین اسمہ احمد بی کہ ہوں کو گئی آب اسمہ احمد بی کہ اسمادالرجال سے تو تینی نا کرتے ہوئی تا کہ اسمادالرجال سے تو تینی نا کرتے کے جم بی ایک بسامیرے علا ہے۔ بس اسمادالرجال سے تو تینی نا کرتے کی بی بی میں میں موایات والا خیال سے تو تینی نا کرتے کی بی بی میں میں موایات والا خیال سے تو تینی نا کرتے کی بی بی میں میں میں میں میں میں میں ہوئی تا ہوں کہ بی بی میں میں میں میں میں کی تو تینی اسمادالرجال سے تو تینی نا کرتے کی بی بی میں میں میں کی اسکی اسکی اسماد ہوں کی کہ بین سے بیا کہ اس میں میں کی بیا کہ بین سے تا میں کی بیا کہ بیا کہ

بناسكبين كدان كامصنفف علم اوميوننبراوم صفاعلبهم مورضين ميس <u>سس</u> تتعجب آنا ہے کہساری کتا ہیں ابیت اور حدست مرفوع تو کیاکسی صحابی یا نابعي كاقول تعبي نهبين تحصائص مين بيربيان كبيام وكهبر بشارت اسمه احدزوالي آنخصرت م کے حق میں سے اور باوجود اس کے انھے دیا ہے کو جیکہ میٹ کوئی اسم احدىجى نبى كريم خاتم النبيت أنمام إد له نقلبه كتاب وسنت سے تابت موجى المزيا باقى رمايه كالمخضرت عيدلي كالشارت بين يا أيكا فرشتون مين يا أسمان بيام أحديب- بإأيب صفت احديك مصداق اولبين ببي يسواس كوالقول الممجة سے پہلے ہی ہم جانتے اور ملنتے ہیں۔ پر اس سے بیر گز ٹا بن تہیں ہونا کہ اسم احدكى بشارت بحق أتحضرت بيع جيساكهم ببلمفضل بناجكي بن بيرصفه ١٠٠١ يرلكمهاي - ان احاديث كي تصبح وتضعيف بمكوكر في كوكي ضرورت بنہیں ۔ کیونکہ حب کہ احمد کا نام احادیث اصح الصحاح سے نبی امی کے لئے محفقا منه طورية ابن بهوجيكا كما مرّ- كيران احا دبث كاصنعيف بهونا مهكو كي هررنبس ويتا ـ بلك بفرض سبيم الرموضوع عيى ما ني جانين نت مي كوئي ضربنهي بلكه مدعا کومفیدہے کبونکہ صنعف اوروضع محدثین کی اصطلاح ہے مثلاً راوی حدیث نے بھی تھوٹ بولا سے تواس کی روابت موضوع کبلائے گی ہوستا سے کہ وہ حديث اصل مين سيح مهو-اگروافعات اس كونما بت كرديں تووه صرب منجم موجاديگي جبساً كه چا ندكهن اورسورج كهن كى حديث اسوجه سي يجيح ما ني كني ورنه محدثين كى اصطلاح کے بموجب صنعبف لفنی یا الظرين كوم ببليب بالحيح بب كرم صحيح صرفول من الخضرت كانام احديثاياكيا ب ان میں سائقی ماشر ماحی وغیرہا نام بھی بن کے گئے ہیں۔اور سرطرح ان احادبث سيه حامشر واحى كالهم علم مونانا بت نهيس بونا اسى طرح احد كالهم علم مونا فيى ان سيح حديثول سي فابنت لنهين بوقاء اورصفت بون سي بمكوليي انكار ليمين سي بلكرا كي رسال كي تصنيف سے بہت بيلے مي شائع كر چي ہيں ۔

نيزاممه احدابك أيك يكوئى سب اوربه ليضمفهم كي الحاظ سے اس بيصاوف أسلني مج جوكه رسول ميو- اوران انسالول كيعلمين اسكاناهم اورعلم احدمبو- ناكداسميدا حديك نشان ے وہ اس کو پہنچا ن کبیں کہ بیراس کام صدافی بیسے اور ناکومنگرین برحجت ہو سکے نهرير كرانسا تول مين نواسكا نام كوني اور ميوانند نتعاسك كي علم مين با فرننتول مبني آسما يراسكانام احدمو كبونكه نه براس في كوى كامفهم سع اورنه انسانول كمسك بير حرفت كا ذربعهموسكنا سبت اورسى البر تحتبت موسكناسي اورمصنف صاحبي خوداين كتاب بي الحصدياب كالمخضرت اسمان بي اور فرشتول مي احد من عرضيك ميثيكوكي اسمداحه كي به جاميني سبع كداسكانام (بيني أسمعكم إنسانون كے نز ديك احمد برو-اور جيج حديثوں سے ففط اسى قدرنا بن ہوتا ہو له صاستراور ماحی کی طرح احد لھی آپ کی صفت ہے اور حس طرح حاسترو ماحی استرتعبر كعلمين اور آسمان بر كفي نه يهل است انسانول كعلم اورعف مين- أى طح آب الله تعالي كعلمي اور اسمان يراحد فق مذكر انسالول كعلم اورعرف بي جس کی کامستنف صاحب خود کھی نصرت کر دی ہے۔ سبت کے احاد مبت بن آیا ہی نه وه بهاري خلاف كيح نامن كرماسي اورندمصنف صاحب كوكي فالده وتباسيه اور منهمیں اس سے انکارسے۔ مال فائرہ تنب دیتا کریہ تا بیت سوناکہ استحضرت کے أفريا ريغ أيكانام احمدركها ففا- بأآليكاسم علم انسانون كيعلم وعرف بب احد تفا-اور يكسي تجيح حدمية مين تنهبس آبا-اورية كوني تتيح حدميث اليسي بيك اوريدم صنف سنے کوئی بیش کی سبکہ ان بے سرویا روایات میں مھی سولے ان تین روایوں کے دیکا ذكرانشاء الشريم أكفي كرينك اوركوني روانيت السي نهيس جوكه بيثابت كرني بهوكه الخطف كانام اقرباك احدركها- بإكه انسالول كيعوف مين آيكا علم احديها مثلاً حضرت بن ثابت والى روايت بول تحقى يد قال انى والله لعلام يفع اب سبع سنين احد ثانصنين اعقل كلماسمدت إناسمدت يهوديا يصرخ على الحريثريد يامعشر اليهود طلع الليلة عجم احد الذي به ولل بعني تفسير فسال

کیتے ہیں کہ میں سات یا اعظم سال کا بیر تھا گرسمجنا تھا توجب سنیا تھا توہی سنیا تھا۔
کہ ایک بہودی مدینہ کے شاول پرج رہا ہے کہ لے بہود کے گردہ آج احمد کا وہ سنارا جڑھا ہے جس کے ساتھ دہ بیدا ہوا ہے کیلہ

بس ناظرین عور نر ما بین کراگریم جمع می کور احد کے لئے کوئی خاص نارا طلوع کر سانے والا نشا۔ اور دھی جمع ہوکہ حضرت رحسان سے والا نشا۔ اور دھی جمع ہوکہ حضرت رحسان سید کی جمعی سینیڈ نوبی سینیڈ کر ایک ہیں جہ وی بیٹر نیب کے شہوں برج کے رائے ہوئے اس کے نزو باب وہ احمد کا احمد کا نارا جر صاب نواس سے اسی فدر نابت ہوگا کہ اس کے نزو باب وہ احمد کا ستارا عضا۔ بیکن بر نواس سے ہرکز نابت ہمیں ہونا کہ محمد رسول الشرکا اخر باء سے احمد نام رکھا تھا۔ با انسانول کے علم وعرف میں ایکا علم احمد نفا۔

اعد نام رفعالها على النالول في على وعرف عن أبي على المحدثار المعان من المعان المحدثار المدان المحدثان المحدثان المحدث ال

عی حساین مایت

ومالك يجر حان ابن اسمن وقال يحيى بن أدم صدر تنااين ادريس قال سنت عند ملك فقيل لدان بن المحق يقول اعضواعلى علم ما لك قانى بيطام قاف الله الله فقال ملك انظى والله دجال من الله جاجلة وقال بحيى العجيمين ابن المحق بعد ن عن الهل الكتاب وبرغب عن شرجيل بن سحيد وقال احد بخ بن براضى وقال بن ابى فد بلى مرابيت ابن عن ميكتب عن حجال من الهل الكتاب وقال احد بخ بيال بن ابى فد بلى مرابيت ابن عن ميكتب عن حجال من الهل الكتاب وقال احد الهل الكتاب وقال احد المحال الكتاب وقال احد المول الكتاب وقال احد الموكن برالمت ليس جدًل وقال الإفلالية الرقاشى حدث المن المحت المن المحت المن المحت الن المحت المن قال المحت المن المحت المحت المن المحت المن المحت المن المحت المن المحت المحت المن المحت المحت المحت المن المحت المحت المحت المن المحت المحت

اور دوسری سن بیم واقدی سے قال حداثنی ابن ابی سیری عن عبدا الله العبسی عن جعف بن عبد الدلال الدی الم الحد کری عبد الرحمن بن بیزید

وافدى كاهال تومنهور به اور آسكة أمست اورابن إلى سرة كى نسبت مبران بس سكاب مصعف البخارى وجنبري ورس وي عبد الله وصالح ابنا احد عن ابيها قال كان بضع الحد بيث وفال الدندائي مستروك وقال بن معين بس حد بينه دبشي اورعيد الشركي نسبت أكف سيت فال ابن حيات حال

اجناطری بورخ این کوی خرکے راوبوں کا بیصال ہو۔ کیا وہ کی برجت ہوگئی اسے۔ باقی رہا بیر کہن کوی میں اسطالهات ہیں۔ کیکن اگر واقعات ان کے خلاف کسی صدیت کو صحیح نابت کرویں نووہ بھیج ہوجا سٹے گی کیا بہتری بات ہے۔ مگرجس طرح رمضان میں سورج اورجا ندگہن کی تشدیت واقعا ت نے شہاوت میں سیاس برکن واقعات سے شہاوت دی ہے کہ زمین پرنسانو میں ہے ماں برکن واقعات سے شہاوت دی ہے کہ زمین پرنسانو کی سید اس طرح بہماں برکن واقعات سے شہاوت دی ہے کہ زمین پرنسانو کی سید تر فرمیطی کے علم وعرف میں انحضرت کا علم احمد تھا۔ کسوف و خسوف کی نسبت فرحبیطی کے علم وعرف میں انحضرت کا علم احمد تھا۔ کسوف و خسوف کی نسبت فرحبیطی کے علم وعرف میں انحضرت کا علم احمد تھا۔ کسوف و خسوف کی نسبت فرحبیطی کے علم وعرف میں انحضرت کا علم احمد تھا۔ کسوف و خسوف کی نسبت فرحبیطی میں انتخاب کی انسان

اس صدیث میں آیا تھا دسیا ہی واقع ہوگیا کہ ایک سخص نے مہری ہونے کا دعوی کیا-اور رمصنان مبارک کی اہنی ٹارنجوں میں سورج اورجیا ندکہن واقع مہو گیا تواس سے ماننا پڑاکہ وہ صربیت صیحے مقی سیکن بیاں برکھاں واقعات سفے بنا با لراخبار بے سرویا صبح ہیں ۔ باقی رہالیج روابات میں یہ آ جا نا کہ آنحضرت سکے بالخ بالمبسك نام مفااخ توبيه مذكوى وافعات مبي اوران سعية ثابت موتلهد رزمین برانسانوں کے علم وعرف بیں آبکا بینام تھا۔ باقى رماييه كهناكه اگريدموضوع كبيمي مول نوليجي مفيديس سايع كماننا ان احادیث سے ضرور نابت مونا سے کہ ان مخرجین سکے نز دیایہ نبی احی عربی کا ہی احدب اخبارسی کا صفید و الواسکی نسبت ایر عرض سے کرحب بر اخبارسی کسی کذاب و فقری لی گھڑی ہوئی تظہریں تو ہیکیو نکر ثابت ہٹوا ۔ کہ ان خرجین کے نز دیک آنخضرت ہی کا بونکر تابت مواکدان کے نزدیک انخضرت می کانام احدہے بلکداس المابت نبیں ہوتا کہ اس مفتری کے نزدیک ابیا ہے کیونکہ اس مفتری کے سلمنے کوئی صحیح خیریا وافعات منہیں ہیں کہ اس کے دل میں اسکی تسسیلیم اور نصدات ہو۔ ملک اس سنے نوازخو دایک افتراکیا سے سس کے کذب کااس کوخو دلقین۔ بفض محال اگریی نابت بھی ہو۔ کہ اس مفتری کے نزدیک آنحضرت ہی کا احمدنام سے تواس سے فائدہ کیا سروا آ ہے تو ایک گروہ کے مقابلہ میں بعلد مناظرہ اوراتها م مجت اورا ثبات دعوٰی کتا ایج سے بیں توکیا یہ نابت ہو<u>نے سے</u> کہ فلاں کا ذب و مفترى مثلاً مسلم كذاب وغيره ك نزديك فلال امرنا بن سب نوكبا اس مفتري اور كا وك نزد مك اس امرك ثابت مي سيداس امركي في الواقعه وفي النسالم حق ہونا تابت ہوجا تاہیے یا صریف مقابل پرجوکہ اس امرکو تنہیں ما نتا۔ اس سے أتمام تحبت موجاتا ب سركر تهبين مونا - توجيم اليس كذابول كي تردي

ہونے سے کیافائدہ ہ

ابير ده ين حرينس الحمة مول كرن كومين بها مستن كياب، اوروه يربي عن الى جعفرا محل بن على فال احرات امنت وهي حامل برسول الله إن نسميه احمل عن زيدبن اسلمان حليمة لما أخذت النبي قالت لها امه أمنة اعلى إنك فداخدت مولوداًلمشان والله لحلته فاكنت اجد ما نجل النساء من حمل ولقد اوتيت ففيل لى انك ستله بن غلاما فسميه احيد الحديث عن الى بريدة عن ابيد قال سأت امنة في مناصها فقبل لها إلى قل حلت بغير البرية وسبب الطلبين فأخرادلد يتله شميله احمل وهيلا ساوران تبيول كي سندين السلهوارييس بآخبونا هجدين عمربن وافل كاسلي قال حدثن قبس م عبدالواحد عن سالوعن الي حعفر على بن على -آخيريا هيدبن عن قال على عبدالله بن سربدبن اسلمعن ابيه - تحمر ابن محد زمال حد ننا ابرا هبيمين السنك فالحد ثناالنص بن سلم فال حد ثنا الوغن يذهيد بن موسى كانماسى عن الى عثان سعيد بن سربد فكانصارى عن الى بريد لا عن ابيه يبلى دونون مده نوبط كوالقول المجدين حاملة الحابرواسي مرود كداصل صديث برايجي عامل اور فواعد زبان عرب كم مطابن مي حامل بي بوزاجا مين كيونك جوصفات انات البيي بي كرانات كے ساتھ مختص میں - اور ذكور ان میں شركي بنيں -ان كو مونث كے لئے بدوں تا استعال كباجامات كبونك فرق بن المذكر والمؤنث كے لئے لائی جانى سے ورايے منات مختصمیں اشتراک ہی نہیں کرفرق کی صرورت بیش آئے اور بیر کوئی سہوکا تب نہیں بلکہ بیر کم کمی کا نیتج ہے مولسنا تولوگول كونكيد بسع بي كرباوجو يكه قاديان مين ابل علم بين اور كيرو بلاخساة هم يوفنون بين اُخن ة كاموصوف دكاكوقرار وباسبع - اور آخره مونث اوروى مذكرست حالاتكه عرقی زبان میں عموماً اور قرآن مجيد مين خصوصًا كثرت كے ساتھ ابيها ہونا سيكے ندكر كى صفت مُونَّث اور مُونث كى صفت ندكرمِحن بلحاظ عندان وتعبيرلاتي جاني ب او *وي او تيميرا بات و* بنارات ومبشرات وغير ملكه مونث بوتي سيه بيث بين آباسيم كم احربيق من النبرة به المبنشرات عبس وصاف ثابت بيركر آخرى يعني مسيع موع و ہے مگرمولٹنا سفے سپراعشراض کریسے اپنی شان عمبریت کو داغ نسکا یا مگر حویجہ فیا دیاں والغ ئى بىلىمى كانظها مقصورى تعالىك مداوند تعالى نے خود ان يخ تذكيرو تائيث. ہے کما تربن تدان کامعاملہ بورا کروہا۔

سندوک بہداراوی محدین عمر داقد ی سے میں کی شان بر سے قال احد بن ابن الله کا ابن عادیت الله کا ابن معدین لیس بنفت وقال همالا کی بیکت این بنا وقال البخال ابن عادی احدیث وقال البخال عادی البخال ابن عادی احادیثه فقال البخال عادی داند و محمد ابن المدینی یقول الواقل ی بیضم لله بیش وقال ابن سل هو مند و صمحت ابن المدینی یقول الواقل ی بیضم لله بیش وقال ابن سل هو مندی ی من این مادی می ایست می بین و افلای کے بعد الن کے وال اوران دونوں سے باقی رادی می ایست می بین واقدی کے بعد الن کے وکری عرورت نہیں ہے۔

اورتسری سن میں جوعمرین محرب اکی سیت تو دی ہے دی ال اور این الب ندی کو مجبول اکھا ہے اور نظرین سلم کی نسبت اکھا ہے قال ابو حالت کان بفتل الحد میث وقال ابن جمال کا بحل الروایة عنه کا للاعتباس اور ابو عنور محمد کی نسبت اکھا ہے قال ابن جمال کا بات بسرق الحد بین ویروی عن النقات الموضوعات اور ابو بریوکی سند تا مکھا ہے کا بیعم ف

اور معطرفہ یہ بینے کہ سوائے ان سے اور کسی نے ان حدیثوں کو (جن کا یہ فہم ہم ہم کے آمنہ کو تکم مہور کھا کہ اور کسی کے آمنہ کو تکم مہوا کہ نواس مولود کا نام احمد رکھا) اور کسی نے آپکا نام احمد رکھا کہ اس کے مقابلہ میں نہایت اعلیٰ درجہ کی تیجے صریبوں میں آیا ہے کہ آپکا نام محمد رکھنے کا حکم مہوا۔ ادر محمد ہی نام رکھا گیا۔

بس برروامات بہلے نوسلسلہ روات کے کیا ظاست قابل اعتبار نہیں چرجائیکہ حجت ہوں۔ اور محجر باوجو داس کے سیجے صدیثوں کے مخالف اور مقابل ہیں۔ اسوم مہریت بندیں سکت

سے تھی مقبول نہیں سکتیں۔

ماں اگر کوئی الیسی شخیج احادیث ہوں جوان اعلیٰ درجہ کی شیج حدیثونکا مفاہلہ کرسکتی ہوں توان اعلیٰ درجہ کی شیج حدیثونکا مفاہلہ کرسکتی ہوں تو کی اس سے استقدر صرور ثابت ہوجا تا کہ آپ کے اقربات آنجا نام بنینک احمد رکھا تھا گوفداوند تعالیے نے اور لوگوں نے اسکے ساتھ آنحفر کوندا اور خطاب کرنا ترک کررکھا تھا ۔۔

البی داہی دنباہی روائیتوں سے بیطی نبین کی سے اور نرکوئی مین کرسکتا ہے اور اللہ کا در ال

## مسكلترون موقوة

چونلائتىن خفىسىت ئىسىم موغودكى نېۋىت كاذكرىمى باسىيدادرگوبىم بركوى لازم نەتقا یم اسمہ احمد کی بحث میں سکانیوٹ کے متعلق ان کی بانوں کے جواب دیں۔ کیونک مرفضنل سے سیرنا حضرت ظبیفة سیح نانی ابدہ الله سنصرم نے اس بردہ کافی عت كردي بيوني بيه حس كاجواب ابتاكنيس بيُّوا اور ندانشاء السَّر حجي بيوكاليس ب نک کوکی شخص ان تخریرات کا بہلے جواب سے لے تب نک نہ تو دہ اس کا حق رکھتا ہے کون باتوں کے باربار حواب آھیے ہیں اپنی کو دُسرا کر محصدے کر حفرت سبیج موعود نبی نهبیں ۔اورجب نبی نہیں تو کھراسمہ احمد کے مصداق کھی نہیں ساور مناس کے ایساکر نے سے ہم رکوئی لازم مونا سے کہ ہم آئی ایسی با توں کا جواب ویں الکاراس کافیض بے کہ بہلے وہ ان باتوں کی زربرکرے جوکہ ہماری طونسے مشالع مومکی ئیں اور بھیرائے بعد نبوت کے مسئلہ کو درمیان لائے ۔ مگر با دحود اس کے سمنے عام فائدہ کے خیال سے بھے تووہ حوالے درج کر دشے ہیں جن سسے اسکا ساراساختہ بر داختہ خاک میں ملجا ناسسے اور اس کی با نوں کی تر دید ِ بھی کی ہے اب جو حیند مانٹن ٹبوٹ کے متعلق باقی رہ گئی ہیں۔(ن کی نسبت بھی پیار يرسى عرض كرديتا مول-کے اخبرس صفحہ ۹۲-۹۳ پرحضرت سیح موبور کم منی کے ایسری میں ایک بات تھی ہے جس برا زور دباب ادرابیامعلم بهوناسه که آب کو اس پرسراسی نازی اوروه به س

أب بهان بردوسوال بدام وتربي- اول به كرف سندم زراصاحب كلام يا الهام س جولفظ النتي كاوارد مرواب اس معمراد آيا وري نبي بروزي جردي مجازي تی سے یا بیمراد نہیں ہوگنی۔ بشق اول فنعم کا نفاق ۰۰۰۰ اور اگر بر مرازی بی مولتی تواول نوحضرت رصاحب کے کلامیں جومنعدد مگریرا کی تفنیر حضرت کی طرف سيريني كأنكئ سي جيساكنتم حقيقة الوي صفحه ١٨ مين لفظني كي تفسير فرط تيمن ميري الى فوله ولكل ان يصطلي يس يرادن بوسكا تود بانی سلب سے متحالفت و مہوباطل - اور علاوہ اس پر بیر کہ ابک آبیسا تنافض لازم آنا بسے سر بر تطبیق نہیں ہو کئی سے اور ایسا تنا قض کلام محم عدل میں بالکل باطل منه اور دوسرافسا والمي يا لازم آناب كريقضيه كرحضرت مرزاصاحب ني بس اس فضيري لفظ مبارسر أموضوع بسے اور نبی محمول سے بنفضيه عجازًا بروزًا ظلاً اور جزواً أوضيح ماناجا سختاب كيونكه انربي حالت لعييب من النبتق كاالمبشرات عمى يحيح رسيكا وركابني ببصى كبي اندرين صورت ميحيح روستناسيداورختم بي التبيين تحجي صجيح رستاب ورنزاع بافي نهبين رينا اوراكر بههرجهار صورت ظلي وغيره اس تفديبي المرسر موں اور محض انخار حقیقی ہی مانا جائے ۔ نو درصورت اتحاد موضوع وحمول کے اس قضبه كاعكس محض بالحل مج احاناس كبين كه بعض جروكو مجازاً بسبب غظم ن اسكر كم كلكم عظم بن ينجن كل كوبهال برجزونهب كهد سكف اسير بني كريم كي شان كي توهن لازم آنی ہے "

وجہ سے اسکاعکس (بینی بنی بیزاہیے) باطل ہوگا۔ کیونکہ آمیں آکفری کی توہین ہوتی ہے۔
اور اصل بروزاوزطل احقیقی مجازی ہوجا نا ہے حالانکھکس کاصدف وکذب اصبل کے
صدف وکذسیکے ساقتہ لازم ہوتا ہے۔ ہے۔ لہ بیت من العنبوق کلا المبتشرات کے
خلاف ہوگا۔ ۵۔ یہ کہ کا بنی بعدی کے مخالف ہوگا۔ ۱۰۔ ختم بی النبیوت کے منافی
مرکا

*ناظرین مچھے مصنف رہالہ لمجدریہ نواب بالکل تعجب نہیں آیا۔ کیونکہ اس نے ہوکھے* اپنی سمجھ اور جراً ت کے نمو نے بتا نے ہیں دہ اس فدراعلیٰ ہیں کہ ایسی یا بتی ان کے لگے كخصيقت نبس ركفني مكراس مفام يريجه ببيشه نعجب آياكناب كربس برنزاع ننروع ہوئی ہدنب سے ہماری طرف ہے نہایت اوضح طرف کے ساتھ بنایا گیا۔ کہ بهم ضربت مروع در در سفه كانبي سيلهم كرتے بين اور خلتي - بروزي -كيت بهي بانهي ادركت بي توكن عتول سيداين با وجود اسك جواعظا بحبهاري تعضي والتيج يرخلاف بهماري طرف بانين نسبت كرديبا سع جنا تخداس مصنف سفي عيى ان لوكول كي اس سنت كوتركنه ين كيا لنذابس بيلي بهال براى نشريح سے يھ ذكركرتا بول ضوا وند تفالے نے اپنے کلام میں فضرب مزراصاحب کونبی اور رسول فرمایا۔ استحضرت فحضرت مسيح موعودكونبي فرمايا صفرت سيح موعود في حداد فرما إكرهمارا دعوى بيه كريم رسول اور نبىيى- (بدر ١٥ رأيح مشف الماع) كيم فروايا اس في ميرانام نبى ركها ب سويي فلا كے كم سے موافق نبي مول (مكتوب أخرى مندرج اخيارعام) كيمران نصريحات كم مقابل بعض البيي عبارتين لهي آئيك كلام بين بين عن مين بو ادررسالسيك إكامِنفهوم بونالفا توصنوركي موجودكي مين جب بجض ضرّام في ان عبار تول مسية يكانكارنبوت ورسالت ناست كبا-توآسي ابك غلطى كالزاله احكا اور اس ميس بطوير قاعده كليد كي فرما يا كرمس ميكم مست في وسالت سيد ذيكا ركباب صرف الني تو

سے کیا ہے کمیں تقل طور ریکوئی شریعت لانے والانبین ہوں اور مزیم نقل طور بر

بنى مول مران معنول سن كريين كيان رسول مفتداسي باطنى فيوض ماصل كريم

اور اینے لئے اس نام باکراس کے واسط سے خداسے علم عبب یا یا ہے رسول اور نبی ہوں مگر بغیرکسی جدیدنٹر بعی ہے اس طور کا نبی کہلانے سے مینے بھی انکارنہیں کیا۔ بلکہ انہی معتوں سے خدانے معظم نبی اور رسول کرکے کاراب سے سواب کھی میں ان معنوں سی نبى دريسول معنى سي أكارند ركرتا الم بس مكوبهان سے يہ فاعدہ كليم حلوم موكيا كرجهان جمال آئي كے كلام سے صافعا بإصمنًا نبيون ورسالت كي هي اور انكارمه فهم مهو ـ ومأل الهي دوامرول مين يسيكسي اياب کی تفی ادرانکار یادو کی تفی اورانکار (مذ اصل نبوت و رسالت مراد مهو کی دلس اوروه دوامریه مهی (۱) حدبد شریت لانا (۷) براه راست بدول سلطت أتخضرت كينبون ورسالت يانا-تواس فاعده كلبيه سيحس طرح مهكومن بتم رسول النم صب مبریج انکار کے معنے معلق ہو گئے کہ مد بارشر بعبت لانے سے انکار بعد۔ اسی طرح ہمکوظتی ۔ بروزی مجازی نبی ہونے کے معنے تھی حاوم ہو گئے جو کھنمنی انکاریس رکیوٹ كران كے ساتھ مي الني دو بروزعين صل نهيس محازعين عنيفت تهبيب امرول میں سے ایک یا دو کا انکار مراد سے نہ کوئی اور عير سمنے و بجها كريد اصطلاحي الفاظ منو قرآن مجيد مي آئے ہي نہ صربيت ميں بلكہ فاصح صنت مسيح مرعود وني بينام م محصب لهذا مهكو خردى معلوم بكوا كاحضرت ماحب ہی سے ان کے مصفے بھی معلوم کریں تو ہمکومعلوم سُوا کہ حضرت صاحب نے ظلی۔ بروزی کے مضے یہ کئے ہیں کہ انخضرت کی انباع اور آپ کے فیصان سے المکونبوت عطا ہو۔ادر بقی نبی کے بیر معنے کئے ہیں کہ جنبی شریعیت لانے اور اس سے مجازی بنی کے مضے قود ظاہر مو کھے کرجزئی شریجت مالا کے۔ بیں آسے بتائے مہوئے معنوں سے بھی بھی نابت ہواکہ بروزی اور طلی بنی کے ساتھ براہ راست برول افاضر اُنخضرت کے نبی موسنے سے انکارسے معطلق نبی كمص ساقيم شريعيت والابني بوي فسي أيكا اورميازي اورغيقيقي ادر

كب<u>ايد</u> نفس نبي <u>ہونے سے</u>۔

حس سی بخوی معلوم ہو گیا کہ ظلّی بروزی مجاری نبی کہنے سے تضریب موعود مانے ربعیت لانے ادر سراجت والے رسول کے متبع مرمونے سے انکار کیا ہے اور ال دونوکا بنی میں ہوناکوئی صروری تہیں کہ اسکے فی الواقعہ اور دراصل نبی ہونے میں کوئی فرق انا- لمذاآب في الواقعه اوردراصل في بي عجريه مي من ويجاكمكيا ان صنول والى نبوت اورنبي خدانغالي اورانبياء اورشرجيت اسلام كي اصطلاح ميس نبوت اورنبي مبي بيميني ديجها كرحفرت ببيج موعو دستهم حرفت كصفحره ٢٣ يرنب مأني بن وسيرا كالتخفير این گفتگوی ایک اصطارح افتیار کرسختاسید لکل ان بصطلع سوخداکی بیصطلاح بع بوكترت مكالمات ومخاطهات كانام اس فيتوت ركهاف يصالوه تندك فیرا ایرفراتے ہیں۔ اور حبکہ وہ مرکا لمٹرخاطیہ ابنی کیفیٹ اورکمیٹن کے رُوسے کمال درجم يهني جائے-اوراسمبن كوئى كثافت اوركمى باقى مذمور اور فطلے طوربرامورغيبيد بر عل ہو نو وہی دو *رسسے* لفظول ہیں نبوت سے نام سے موسوم ہونا ہے جس پر نمام نبیدنکا انفاق ہے " بھرایک علطی کے ازالہ تفرید ۴۰۱ پر فرطتے ہیں جس کے ماتھ پر اخباغ يبين الله والله والمرسوعي الصرور اس يرمطاني آيت كا بظهر على غبيبه كم فهم بي كاصادف آكے گاأى طرح جوفداكى طرفست تھيجاجا نے كا اسى كوہم رسول کمینگے ابیا ہی لیکے مسبالکو طامیں فر<u>طاتی</u>یں ف<u>والسے</u> لوگوں کواصطلاح اسلام میں نبی ادر رسول اور محدّث كنفي ساوروه فداك ماكمات اورمخالمات سيمنشون

ہوتے ہیں اور توارق ان کے ماکھر ظاہر ہوتے ہیں ا

بیس اس بی خین است بخواکی معنون والی نبوت آب بین یائی جاتی ہے اور حین کی وجہ سے آب بنی کہالت بیں۔ مذا نخل نے اور سے آب بنی کہالت بین کہالت بین کہالت بین کہالت بین کہالت بین کہالت میں وہ بنوت ہے اور آب ان سب کی اصطلاح میں نبی بین لہٰذا آب در مہل اور فی الواقعہ نبی بین اور نم محض لفت یا اپنی خاص اصطلاح کی روسے بلکہ خدا اور انبیاء میں اور نم میں اور نم میں اور انبیاء میں اور نم میں اور نم میں اور انبیاء میں اور نم میں اور انبیاء میں اور نم میں اور نم میں اور انبیاء میں اور نم میں اور انبیاء میں اور نم میں اور انبیاء میں انبیاء

اورقران مجيد اوراسلام كي اصطلاح بير

پیرسیند دیجاکر حیدتی بی کے ایک تو وہ اصطلاحی مضے ہیں جو کہ فور حضر شیسیم موجود ہو کی اصطلاح سے اور خود آپ ہی نے وہ بیال بھی کر نے سے ہیں کہ شریعیت السانے والا ہمو۔

ان حنوں کی رُوسے تو آپ جیسی نی نہیں اور ندان مصنوں سے ہم آبکو جیسی ہی ہیتے ہیں اور ندان مصنوں کی رُوسے تو آپ جیسی ہی نہیں اور ندان مصنوں سے ہم آبکو جیسی ہی گئے۔

اور در اصل اور نفس الامریس ہو۔ ان کی رُوسے مہوجب ان تحریبات اور وجو مان کے اور دوجو مان کے رُوسے میں بیان تجربات اور وجو مان کے روسے میں بیان ہی بیان ہوت کو جیسی نبوت تو یقین گا کہ سکتے ہیں بیکن بیاض مصنوں سے اسے اللے بی جیسی بیان ہوت کو جیسی نبوت اطلاق کی ایسے تو ہمنے اور خور میں موجود نے منہمہ ہرا ہیں صحنین برخیسی نبوت اطلاق کی ایسے تو ہمنے اور خور ہیں کی خور سے بیدا ہموئی ہے کہ نبی کے ضیف پر فور نہیں کی کے مصنوں پر فور نہیں کی کے میں کہ خوا سے بیدا ہموئی ہے کہ نبی کے ضیف پر فور نہیں کی گئی ۔ نبی کے مصنوں پر فور نہیں کہ کہ اور خور اسے نبر لیجہ وی خبر اپنے والا بہو۔ اور مذر فر می کا المالے کئے صنور رہی نہیں ۔ اور مذر می ضرور ہی ہی اور خوا طلبہ سے منوب بھو میں ہو میٹر بوت کا لانا اسکے کئے صنور رہی نہیں ۔ اور مذر می ضرور ہی ہی کو صاحب بنر بیجت بربول کا منتبی منہو ہو گئی ۔ نبی کے مصنوں بربول کا منتبی منہو ہو گئی کی کے صنور ہو کہ کی کے خوا سے منہو ہو گئی کے مسیم کی کربی کے مصنوں بربول کا منتبی منہو گئی ۔ نبی کے مصنوں بربول کا منتبی منہو گئی ۔ نبی کے مصنوں بربول کا منتبی منہو گئی ۔ نبی کے مصنوں بربول کا منتبی منہو گئی ۔ نبی کے مصنوں بربول کا منتبی منہو گئی ۔ نبی کے مصنوں بربول کا منتبی منہو گئی ۔ نبی کے مصنوں بربول کا منتبی منہو گئی ۔ نبی کے مصنوں بربول کا منتبی منہو گئی ۔ نبی کے مصنوں بربول کا منتبی منہو گئی ۔ نبی کے مصنوں بربول کا منتبی منہو گئی ہو کہ میں کر بیان کے مصنوں بربول کا منتبی منہو گئی ہو گئی کے مصنوں بربول کا منتبی منہوں کی کر اس کی کربی کے مسیم کربی کی کربور کی کربور کی کربی کی کربور کی کربور کی کربور کی کربور کربی کربور کی کربور کربور کی کربی کی کربور کربور کی کربور کربور

بین استخفیق سے ہم اس نیتج کب ہمنچ ہیں کر صفر نیسیج موعود دراصل اور حقیقت خداوز نوسی موعود دراصل اور درقت موجود اور اسلام کی اصطلاح میں نبی ہیں۔ اور باوجود اور اسلام کی اصطلاح میں نبی ہیں۔ اور باوجود اسلام کی اصطلاح میں نبی ہیں۔ اور باوجود اور میا ہوئے ہوئے کہ اور جو کہ میں خود میان فرط نے ہوئے ہیں۔ اور جو کہ بہلے ہمنے ایک و شیم ہیں۔ ایک راطابی کے اگر بیا مصفے کئے جا کی کہ اگر بیا مصفے کئے جا کی کہ اور جو تیم بین اور جو از کی اور خوج تین میں کی طبح در حقیق تین کر کی نبوت نہیں اور جو از کی اور خوج تین میں کی طبع در حقیق تین کر کی نبوت نہیں اور جو از کی اور خوج تین میں کی طبع در حقیق تین کر کی نبوت نہیں اور جو از کی کا میں کی طبع در حقیق تین کر کی نبوت نہیں اور جو کر خوت تین کر کی نبوت نہیں اور جو کر کین کی کی کر خوت تین کر کی نبوت نہیں اور جو کر کو کر تین کر کی نبوت نہیں اور جو کر کو کر تین کر کی نبوت نہیں اور جو کر کی نبوت نہیں اور جو کر کو کر تین کر کی نبوت نہیں اور جو کر کو کر کی نبوت نہیں اور جو کر کو کر کو کر کی نبوت نہیں اور جو کر کو کر کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر

ہے برمنے کر دراصل اور فی الواقعہ نو نبوت نہیں بلکہ کوئی اور حیز ہے بونہی کسی وجہ اسكونبوت ادرس ميں وہ سبے اس كونبى كمد ياكبائے ۔ورند تو دراصل ند ثبوت سے۔ اورنہ وه شخص در اهل کوئی بنی سے جس میں وہ یائی جائے۔ معانى كى رُوسے كرجن ميں بنوت كى نفى لازم آنى بسيريم آبكوظتى بروزى مجارى غيرت في بنى سركز بركز نبيس كهتے - بس اگرائے بيان كرده معانى كولى توان كى رُوست بم الجر ظلی نبی الخ کہتے اورغیرظلی نبی الخ ہرگز مرگز بنہیں کنتے اور آپ کے بیان کروہ معانی کے خلاف جولوگ اوراورمض كرنے ہيں جن كى روست آيكى نبوت كى نفى لازم آتى بيانى رو سيهم أيوغظ تنى الزكت اوظلى ننى الخنبس كتف ادراتي جمض بيان فرط ئے بي ان كى رُوسى نبوت كى نفى نبيب بونى اورجوان لوگول نے گئے ہوئے ہیں ان سیانفی ٹیونٹ لازم آتی سے۔ اس نشیرے کے بعدیم اصل جواب کی طرف آنے اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت مزماصا کے کلام یا الهام میں جو النبی آبا ہے اس سے ظلی - بروزی - مجازی نبی مراوسیتے ہیں بران سب الفاظ كے وہ منے لينے ہيں جوكر صن صاحب خودسان فراف ميں اورجوكر ان كے بتائے بوٹے فاعدہ كليه كمطابق بين اورجوكه ضراوند نحالے اورسي انبياءاور فتران مجيدا وراسلام كى اصطلاح درباره نبوت كے موافق ببي مذور معنى جوك حضرت صاحب بتائے ہوئے منوں کے ضلاف میں اور آئے بتائے ہوئے فاعدہ كليدك مخالف بي جن كى روست بالكليد نبوت كى نفى لازم آتى بت اور جكم ضراكى اور انبياءكى اورقران مجيداوراسلامكى اسلصطلاح كيمفالف بوسفين جونبوت سي یس باوجود ہما میں ان معنوں کے ساتھ طلّی بروزی مجازی نبی بلینے کے اگرفتعمالاتفا سے نوٹھے اسقہ راوراق سیاہ کرنے کی کیا صرورت تھی ہے اور اگر پنہیں اور بقینًا بنہیں توظير اسكى يسى راه بسے كتورسيدى اور فود اختيارى كونزك كرمے حكم عدل اور فود نظم ی این اصطلاحات کی نشتر حات کے مطابق اسکے کلام بیں ان اصطلاحی الفاظ کے حانی تنگیم کرلیس توجاهسل بوجا ما<u>سید</u>۔

اب ناظرین غور فرمائیس که اسی مشهورتنل کی تصدیق سے با مذکه انسا بور کو توال کو دانے خلاف توكريس بن فود اور ذمه بها يد لكابا جأنا بيم بم نوننون بين عبي كمال صطلاحي الفاظ كحضت مسبح موعود نے يدمعاني بيان فرائے بي جن كى رؤسے بيون كي في نبيس بونى بلكرراه راست مدول واسطر أتخضرت اكفيوت بالن اور شراجت لاينوالا بنی ہونے سے انکار سے لیکن برلوگ نیامت تک جی اس کا بٹوت نہیں دے سکتے۔ ک تبھی سمنے ان معانی کی رُوسسے طلق بروزی مجازی ہوسنے سے انکار کیا ہے۔جوکہ نود حضرت مبیج موعور نے بیان فرط تے موٹے ہیں۔ حق کی مخالفت نے توان صاحبو*ل* ئى تمجعوں كى يە حالت بنا دى بىنے كەخو دا كەپ دوالەنقال كرنے بىن لىكن جس مفصد ، کئے اسکونقل کرتے ہیں عبریقیض اسکااس سے تاہن پیونا سے مشلاً یہاں پر نے تتر حقیقة الوی کاحوالفقل کیا ہے جو کہ مینے فصراً بہلے نقل بنہیں نقل كرّنا بهول حسن فدركه انهوب نے نقل كيا بينے اور كھيرا ب و كھيم ہیں کہ در اسل محصی نہیں یوننی براے نام ان کوکہا گیا ہے ما اس سے یہ نابت ہونا ہے کہ دراصل نبی ہیں وہ حوالہ یہ ہے کمبری مراد نبوت سے بہم ہیں ہے۔ کہ میں نعوذیا دیار الکرا مخضرت کے مفایل رکھ ام وکر نبوت کا دعوی کرنا ہوں۔ باکوئی نئى شريجت لايابهول صرف ميرى مراد مبون سے كثرت مكالمات ومخاطبات الهيب يد جرائخضرت كے انباع سے حاصل بيد سومكالمه ومخاطبه كے آب لوگ لھی فائں ہیں۔بیس *بیصرف تعظی نزاع ہوئی بعینی آب لوگہ جس* امر کا نام مکالم ومخاطبه ينكصفيه موسيساسي كي كشرت كانام لمبوحب حكمالهي نبوث ركصتنا بهول ولكل ان بصطل تترحقيقة الوي صفيه ١٠ الله وكي ي كراسكي ابترامين آك مطلق اوراصل نبوت سے مکارنہ ہیں فرمایا۔ بلکہ دوامرسے کیا سے ایک براہ ت بدول المخضرت كے واسطہ كے ۔ دوم بشريجت لانے سے اور ببي سمنے بہلے ابناندب ادرحضرت صاحب قاعده كليه كافلاصه ادران الفاظ كامفهوم بنابايج

ادر آکے جو بیفر مابلہ سے کہ صرف میری مراونبوت سے الی فولہ صاصل ہے اس س آھے ابني نبوت كي وه حقيقت برائي بيع جوكه خدانها سلط اورسب انبياء اورفران مجيدا وراسلام كى اصطلاح بين بوت ب سي اس كسا كالدينس سايا كرينوت نهيرا بلكه تبایاب کے نبوت سب اوراسکے بعد آخر کب پر بیان فرمایا ہے کہ تمہاراتمیر وعواہے بتوت يرناراض بونا بيجاب اسلف كرتمن غلطي كي سافف برخلاف خدا تعالے اورسب انبياء اور قرآن مجيدادراسلام كى اصطلاح كيجوحقيقت بنوت كى سميرهمى سے ركنتى کتاب اور تشریحین لائی چائے اور بدول انباع کسی نبی اور رسول کے براہ راست اس درجہ كوصاصل كبياجا ينفيئ نه وه ميري نزديك منبوت كي حقيقت بين اورنه مين الركل مدعي مو ا در حیں کا بیں مرعی ہوں تم گوار کا نام نبوت نہیں سکھتے مگر انخضرت کے بعد بھی اس کے وجود کے قائل ہو۔ اور وہ سبے کثرت مکالمہ و مخاطبہ کرتم اسکے دحود کے فائل ہو مگراسکو بوت نبيس كنف درسي اسكى كشرت كانام نبودت ركفنا بون-اوروه بعي ابني طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیے کے محم سے ادراسی کامیں معی موں لیں اس عبارت کے سانخه آینے بینہیں بتا یا کھر کا میں مرعی مہوں وہ دراصل نبوت بنہیں بلکہ بہ بتایا ہم روراصل وہی نبوتت ہے کیونکہ میلنے اپنی طرف سے اس کا نام نبوث نہیں رکھا بلكه خدانها كے محم سے رکھا ہے لیں جوخدا کے نز دیک نبوت سے دہی در اصل بہوت ہے ماں ساتھ ہی بیاجی بنا باسے کہ ماس کے وجود کے فائل مور سی یہ تونزاع سنرہا کمیں آنحضس کے بعداسکے وجود کا فائل ہو گیا ہوں اور نم اسکے قامل تنبيس ملكة فاكل تم كهجي بهو- ما علطي سيء تم السكا نام اور رسطت بو- اور نبوت بنبیں سطفتے۔ اب میں بھیر مکر رکھتا ہوں کہ ناظرین خدا کے لیے غور فرما میں ۔ کہ اس خوالهست به ثابت بونابه كص بنوت كاميس مدعى بول وه دراصل اورعندالم فروت بہیں ہے بوہنی اسکوبائے نام بہوت کہا سے ورن دراصل وہ بوت بہیں باكه ببرنابن ببونا يسي كدوه ببوت تودراصل اورعندا مترسيع مبكن تم اسكو نبوت بيس كبيت البيته السكه وجود سك مم كهيئ قائل مهو - بهرآب عور فرما بين كرية كم قدر كلفاح الذي

بیکن باوجوداسکے یہ بزرگ اس حوالہ کو اس عرض کے لئے بیش کررہا ہے کداگر تم انکی نبوت او ان معانی کی رئے سے طلق وغیرہ نرما نول جو کہ بیں کہتا ہوں اور جو نبوت کی تفی پر وال بی توكيراس حواله كى خلاف ورزى مو گى معلوم نهيد كريم بيرالشي موكئي ميں ياكم انتصور میں خاک ڈالنے کی مشق کمال کو پیچکئی ہے۔ اور حبکہ ہمارات کے بیان کردہ معانی کی رُوسسے طلّی وغیرہ کہنا اور ان کے بیان کردہ میمانی کی رُوسسے طلّی وغیرہ نہ کہنا نہ اس حوالہ کے خلافت ہے اور منہ سے کسی اور قول کے۔ تو پہلانقص تو لازم نہ آیا کہ مٹنکلم کی اپنی تفيير كيال ف برو- درية دوسرالفض لازم آيكيونك تبييع فدا وند تعاليا في آلب كو بيظم دياب كدعام لوك نبوت كى نعريف اور طقيقت كي بيان مين علطي يربيل -اوراس كى اسل حقيقت كثرت مكالمه ومخاطبه واظهار على الغيب سندادر ستربعيث كالاما اور براہ راست ادر بلاواسطہ حاصل کرنا اس کے لئے صروری نہیں تب سے آپ کی كسي خررين اس كے خلاف ہن يا ياجا نا۔ جيسے كرجہ آپلوعلم دبا كيا كرحضرت بيج فرت ہو گئے ہیں ادرجو آنے والاسی بے وہ نم ہی ہونے کوئی تخریر اسکے ضااف نہیں يائي جاتى ـ ادراگراس علم ـ يه يه يه يه يكي اسك فلاف و مهايرو نواسيس كوى نفض تهيس اورسمن يبلي جوو الجات يجامي كئيس ان ميس سي حقيقة الوي منفي ك جوجواله بها اس مین صفرات رصاحی خود انکه دیا سنے کریہ کوئی تنافض نہیں یس جس كوصفيت صاحب فود فرما بيس كم تناقض نهيس ايك احمدي كملاسف والااكراس گذنناقض کھے نونہا بیت بیائے شرحی ہے اوراگر کوئی الیہی مبیتہ می پر کمر با ندھ کے وبهم تواسك ايس قابل شرم فول كى بركز نصريق بنيس كرسكته-صنف رساله محير ابرمانقص بنبر اجس كمصنف نے دوسرافساد الماس اورس كولمى فسا وقرار دباب سواس كى سبن عرض بے کوس فن کوانسان یا لکل نہ جاتا ہواگر لینے علم ادفیصنل کے انہار کے شوق سے ہمیں کھی انتھ مار نے لیگے تو پہلے ایساکرنا ہی بہلے اچھا نہیں ہواکرنا ووم بچائے علم وفضل کے فہور کے صرور

اسکی جہالت طشت ازبام ہرجایا کرتی ہے۔ بهان يمصتنف إذاكوهي يبى شوق آياب، الميس شكر منيس كراكراب وسي موللنا المحدد ، ہیں نو بھے آپ علم معقولات سے نا واقف ہیں کئی بہاں پر ہمبیر تھی یا تخد مارہی دیا سے اور کھے لاعلی کی وجہ سے الیسی میر کے خلطی میں پڑھے ہیں کہ کوئی میتدی طالب کم کھی اسی علطی نہیں کر سکتا۔ اور وہ یہ ہے کہ آنے فضیہ تو یہ تا یا کہ مرزاصاحب نبی ہیں۔ اور یہ بانکل سيحى بات بيدك اكرمزراصاحب كودراصل اورفى الحقيقت بنى ماناجات أوران كى نبوت کو در حقیقت نبوت بیلیم کیا جائے تواس سے اس قضیہ کا صدق ضرور لازم آنا ہے۔ پیم وہ کہتے ہیں کہ اگراس کوظلی۔ بروزی وغیرہ (بینی ان معانی کی روسے جوخود برولت کرتے ہیں) ترمانونو كيروصورت أتحادم وضوع وحمول فضيته كاعكس باطل بواجا تأبيته اليفي أكرظلي وجيوبهارى طح مذما نو- تومرزاصاحب كومحدرسول الشرك سائق متحدة زاً وصفاتاً بولي كى سورن بين اس قضيه كاعكس باطل برُّواها ناب سے اس طرح كرم زراصاحب بني بين سيم معض موتے مرزاصا حب محرس اور بہ تو درست سے کیونکه مرزاصا حب جزوی نبی بس المذاجروبين اورمحدرسول الشكلي بني بي للذاكل بين اورجزو كومجار أكل كمديباكرف بين- اور لهيم مرزاصاحب بروز بين ادر المخضرت اصل بين تورد و كوليني اصل مجازاً كهدما كرين الدر كهرمرزاصاحب مجازي نبي بي اور أتخضرت حقيقي اور مجانري جيزير حقيقي كااطلاق موجاتاب عابين اسكاعكس بروكابني مرزاصاحب بي ريين محرص رسول الشرم زاصاحب من اوربين اجار بي كيونكر المين كال مخ كاوم زو (ميزرا) كياكياب ادراصل کوبروزاو حفیقت کومیاز اور بیجارتهنیس کیونکه نبی کریم کی شان کی تو بین مهوتی اب ناظرين غور شروائي كصورت تويه لى بيك كراكظتي دعبره سريها صورت مرادية برل تربير انخا وجهال سيراكيا حالانكه بهن تومبايا بير كظلى كي ففعا أى فدر معني بيل كة الخضرت كفيض مع نبوت عطابهو سبريد وه للي تنهيس جو آب بهاري مرأية ينته ببي أور مذاسخاركا كوني ويهم بهوسخما سيعه بس سب مسيد نويهي تابن كرما يخفا

كظى (چكم اك نزدركي ) نامان سي الخضرت كيسا ففانخاد لازم ألك جب اسكا الزوم نة ابت كبااور ندوا تعيين ب اورمسلم فريق ثاني ب توكير رونهي كدر بأكرا تحادكي صورت بين اس فضيكا عكس إطل تواط ماسكي فائده ركفتا سي كيونك فريق فاني كهد سكتاب كرميرو ماطل بماك نزديك تويداتحاديمي باطل ب عديداس كع بعدور باستجوقابل فورسے دہ بیسے کہ انجاد ہونے کی صورت میں کیا مرزاصاحب نبی ہیں کہ کسی دنیای لفت باعرف میں بیمن میں سکتے ہیں یا ہونے چلسکے کرمزاصاحب محمد ببياب بى ايك صيغه صفت بيه اورب يهي اكره احيى غير معين جوكر عبل طرح محكر مرصادق آناب اسي المن طرح كل البياء مزيصا وق آناب مثلًا جب كوي كيركر زيرعالم بي تواسكم يهي حنى موسي كرزير علم والاب نديركه زيد فلام حين تتحض بدير اسي طرح اسك كهي برصورت بي ليي معض بوليخ بن كرم زاصاحب برت مالي بي نرير كرم زاصاحب فلانتخص ہیں میروں دیجیں کرجومرز اصاحب کو آنخضرت کے ساتھ نعو ذیابتہ متحدذاتاً وصفاتاً مانے گاتورہ انحضرت كومرزاصاحيكے ساتھ صرور تحد مانے گاكيونكم التحام عض ابك جانب سي نهين سؤاكر تاللكه دونول جا نسي سي موتاب واس سور برجب يركهاجات كذبحاني س توكيا اسكي ميدى برفيك كنعوذ بالترميد مرزاصاحب میں سرگزنہیں ملک میرونے کر صنورنبوت والے میں اور آمکونوت حاصل سے منطق كاليمسئلسي كقضا يامتعارف سي جركموم بين متبرسوا كرية بين موضوع كي جانب ذات اور محول كى جانب فبوم مراوبوسكا بسالين بي جوكم محول بداس مفيوسى مراوم وكانه ذات - اورجين طرح زيدعا لم بازيدنا عنى كاعكس منض العالم زمدادر بعض المناطق زيدا تأسي اسي طيح اس فضيه كاعكس بوكا بعض نبي مرزا صاحب بس ادریہ بالکل میں سے اعنی جس طرح بی سیجے ہے کہ عالم اور ناطق کے البعض افراديس سعيز بدسه اسطح برهبي سجيح ب كرنبي كم افرادين سس

<u> سخر محمد کے موجائیں بربالکل نئی منطق ہو کھے تنیہ ری بات بیر قابل غور سے کہ اگر کوئی بالک نظر</u> اسکے بیمعنی کرکھی دے تو کھرب میتی استاد کا قائل سے اورظتی بروزی مجازی جندی كأفائل نهبس تواسكے مزديك اسكاعكس فينى مرزاصا حب ہيں بمصنے محدمرزا ص بي جائز مروكا اوركسي طمع بإطل مذمهو كاكبيونكرجب وه ظلى يروزي جزوي -مجازي ت قائل مى بنين ادرصورت لى موتى لهى يى بىت كى مرادنىس توليمرى كى وكرس تنا ہے کہ درصورت جزدی ماہمونے کے جس برکمجزد کل معینے کی بنا ہے جزد کو کل باکل وحزد کها گیاہے اسی طبع حیب وہ فائل ہی جزوی کا نہیں نواس پرالزام کسطیح عائر ہوگتا یے کھکس میں کل کا جزوم ونالازم آئے گا نیزجب وہ جزوی کے قائن بیونے کی صورت میں اتحادكا قائل ب توكير اس ريك طرح الزام عائد موسحنا ب كمكس بس كل كاجزو بنولازم آليكا كياوه بدية كهيكا كهياتشي كنظال صربيت في كنم خود كهته ببوكه توانخاد كافائل س و كيرانخادي ميورن بي جزوكها ل اوركل كهال-اس طع طلی بروزی کا نه ده قائل بسے اور نه صورت بر لی بوی بست بلکه وه تو قائل تحاد کاب ادران کامنکراورصورت کھی ان کے نہ ہونے ادرائحاد کے ہونے کی لی ہو تی سے میر کہا فلل ادر کہاں اصل اور کسطرح اس مطلس میں اصل کے ظل ہونے کا الزام عائد يوسكنا بيع-ادر كيم أنحاد ذاناً وصفتاً مين كها رُظل ا وركبال المل اور كها ب اصل كفطل بوزيكا الزام-الفض كريبال ميان فانه زادمنطق مكرروسه كرر جلائی بسے صب سے مجھی آوم زاد کی فوی اوراکبیہ اشناہوی بسے اور نداسکے کان ہی اسكيتيسر مصه تكابى دافف مهوسته بي يرتوبين الكيمنطق دانى كى نسيت عرض كيا ب ابی را لزم فساد ملمی کا جواب سو مبیتے پہلے بتا ہی دبا ہے کہ ہم اسطلی وعِبْرہ کے تو فائل بہیں سینے آپ فائل میں۔ ماں اس طلی وغیرہ کے قائل ہیں جو کہ حضرت سيج موعودكي اصطلاح مين مين اوراسك سائف نهيد اتحا دلازم أناجيع اور منهی ہم اسکے فائل ہیں۔ توجب انجاد ہی ہنیس سرسب الزام کی بنایت توكير كوئ فسأدعكمي لازم نهبين آيا

لحديدين من النبعة أسى طرح نقص تمريه هي لازم نهيس أليونكه ضاكم سيحت فوداكك مصفي له يبت من انواع النبوة كانوع واحلًا اورظام سيك كراكر بشرات إن إجزامي سيه كوى جزوي جن سع ببوت كي حقيقت مركب ہوتی ہے اور واس كى ماہميت كے لئے السے صرورى ہيں كرسوك ان كے وہ صاصل ہی نہیں ہو تھی تو بھیراماب جزو کو کسطے بنوٹ کہ سکتے ہیں کیا شربت کے لئے جوالسے اجزامی ان میں سے اکیل نبات کو جزوی شرب اور انسان کی مابیت جن اجزا سے اہل حکمت سکے نزد کیس مرکز سینے ان میں سے اکسلے مادہ یا اکسلے حیوان یاصورت اور ا اطنی کویزوی انسان کہسکتے۔ جزوی کہنے کے لئے پہلے توبیر ضروری ہے کہ وہ شربت اورانسان توموا وركير جزوى وغيره كے ساته متنصف مرويس ج معف حضرت صاحب نے کئے ہیں ان سے چارہ نہیں اور ان کے سوا دوسرے کوئی مصے نہ تھ برحجت ہوسکتے ہیں إدر مهم ان كوط نتي بي ادران كي روست به بالكل سي بيد اوركوري فسا دلازم نبين آنا كيونكداس مصريبي نابت بوناب كري ابك نوع باقى بعدادر اسى اوع كاحضرت مسيح موعود في دعوى كياب اوراسي كويم مانتيبي -المنى بعدى العظم لانبى بعدى كى نسبت رجس سيفقص منبره عايدكيا جاتاب سے سم اس کومیش نہیں کرتے جس برمولندا مولوی سے بھراهن صاحب حضرت سیسج موعود کے سامنے بڑاز در چینے اور خوش ہوتے اور بار بار ذکر کیا کرتے تف كحضرت عائشه فرمايام است كم فولواخانم التبيين ولا تقولوا ت كابنى بعدى يلكهم وه كتيمين وكحناب محى الدين ابن عربي رج اوردوسي علما ، ربانی نے کہا سے کمطلق نبوت منقطع بنیں ہوئی بلکہ نبوت تشریعی منقطع مروکی ہے۔ بس ان منوں کے لحاظ سے بربالکل سے جہدے اور کوئی نقض اور کوئی فسا د باتاً كيونكهم ضرست مسيح موعودكو شارع نهيس كننے جوكه أتخضرت موكل

ربعیت کوسنے کر کے نئی ننمربیت لانے والا مو تم بی النبیون اس طی ختم بی النبیون کے رجس سے نقص نبرو عاید کیا کیا ہے يرمض ننبين كرمين سينبيونكا آخربول نراسك كمولدنا مسيدهم واحس صاحب مروبوي تے فاتم النیسین میں ان کورو کیا ہواہے بکداس سنے کمضدا سے سیج نے فرمایا الجاہیے لروه التُرْصِل شاند نے آنخصرت کوصاحب فائم بنابا بے دینی آب کوافاصنہ کمال کے النهروي جوكسي اورنبي كونهيين وي كني - اسي وجرست كانام خاتم النبيان عظرانيني نبوت مختنی ہے اور آیکی توج روحانی بنی زائش ہے ! دخیت الرحی صفحہ ع 4 ماشیر) اورحقیفت میں جری انتد (نبی استر) فی صل الانبیا کاراز کھی ہی سے اوران متنول کی رؤسے بیر سے اور کوئی نقص اور ضا دعا رہیں ہوتا۔ محفقو التي التي التي المنطق الكاور نطقي تحفيق أي صفحه ۱۰ ایر بیان کی سے۔ للذامیں مناسب مجتابوں که اسکونسی بیال برسی محدول -اوروه بیاسے دولیس كفنط شي اورنبوت كا انبياء سابقين كے زمانه ميں كلي تقا-كمبرايك ملك كے دبى اور اسكى بنوت يرصادن أكنا فاليكن أتخضرت كوقت سعج حقيقت نبوت بعاس دجراء كروه محيط الكل سي لفظ نبى كاكلي كم معنول مين يا في تنبيس رما - بلكرجز في ركيا . . . . . بس لفظ مم التصور ذمهني بين نو كلي معلوم بوتا ب سي سيكن غارج مين ف الك فردح كى خاص مير تحصر بيدكر دوسرى كوى خروسمس كى خارج مين موجود نهيس يك اظرين يه تومو التاسيم بلكه مؤناب كجب كسي حق بات كي خلاف كي الحاجاً ا ب تواسمبس اگرفاعده مثلاً صحیح میجا سے تواجرا غلط کردیا ہے یا مقیس علیہ سیجے بیان کیاہے اور قیاس غلط کرویا ہے۔ مگراس رسالہ کی عجیب حالت دیجھی گئی ہے جونسا حصية كيميوتوابي فانهتمام أفتأب است كانظاره نظركمه فكالبطلات بعضها فوق بعض اخراخ بدلالم ميك بريها-قادر-عالم كلي بين -كيونكرب كك كسى نفظ كرم فهوم بين مرتبت اوتر خفيت

نه آجائیں جیسے مذالول زید نب کمنطن کی اصطلاح میں کلی بنے فدرت اور علم جالن دونوں کے ماخذ ہیں حس شخص میں ی<u>ائے جا بینگے وہ</u> انتخاص توان سے جزئیات المونگے عرو (عالم وفادر) اللك المروقدرت من اس كوحصه كيت بن اور وهصص علم وفدرت كي جزئيات بن - أوطلق موفورت کلی ہیں اسی طرح بنی جس میں پرست و تخصیت تنہیں کلی ہے اور موسے م ع محدم (جونبی ہیں) کی جزئیات ہیں ای طح نبوت کی ہے اور اس کے وہ کے گئے ہیں سکی جزئیا ت ہیں اور حیں طرح کہ ضداوند نعانی کی قدرت اورعام محیط الکل ہیں اور کھیلھی اسکی فدرت اور اسکاعلم فزنزار علم کے فرد جزئی ہیں۔ ای اطرح انخضرت کی نبوت مجیطالکل موکرنھی مطلق نبوت کی فرد اورجزئ ہی ہے اور لے یا د جود تحبیط الکل فدرت اور علم مرکھنے کے فا اسے علم میں محصر نہیں ہوئے بلکہ اس کے بعد زید وعمراور ان کی يركفبي صادق أنعين اوروه ليمي ان كي البنيم مي جزئيا بارتمالے اور اسکی قدرت اور اسکاعلم ال کے جزئیات ہی ہیں۔ اسى طرح المخضرت بين اوراً بكي نبوت مين نبي اور نبوت تحصر سن موين تنظيم - بلكه اسوقت كهي ياء اوران كي نبوتول يرهبي نبي ادر نبوت صادق آئينگ ادر اب هي ده نبي ادر نبوت کی جزئیات اور افراد ہوں سکے اور اگر ہے کہو کہ آنخضرت کی نبوت ان کی نبوتو ن آفی توبیرے سے کو ایک جزئی دوسری جزئی برصادق تہیں آیا قى مگراسى بنامحىط الكل سونے يرينيں-بلكموسنے كي نبوت عيسنے كي نبوت يرصادتي اله كى نبوت محد كى نبوت برصادق نهين آتى ليس بيم حض احمقاله ت بنے۔ کم محدرسول الترک زمانہ میں بوت کی حقیقت محیط الکل مرد گئی ہے

ادريهي كريجبط الكل موني كي وجه مي خصر في فرد واحد مرفكي من بله محيط الكل نبو مبطلي بنوت كى ايك جزئى ب اوركلى مركز بنهيس اومطلق المنبوث كلى سي جوكه العجيط الكل يركبي صادق آنى سيداوران غيرعيط الكل بركبي صادق آتى سيجويها كزرى بس ادراس سے کھی وہ انکارینس کرتی کہ اس کے سواکوئی فرد کھی اسکایا یا چاوے۔ بہ سارى مصيبت اس سے آئی ہے كرخير سے محيط الكل مبوت كوجوكم بالمحضوص أتحضر كى نبوت بى اورجرزى بى اسكوكلى سمى بليط بى-ليومثال دئ يستشس كي نويه لي خير سيتمس ايك فرد ميں ايرج ميں کھي مخصر ہير سيے جيساكہ اسوفت كى تحقیق سے ثابت ہوا ہے كہ اس كے سوا كى تمس اور ثابت ہو چے ہیں مھراکر ہو بھی تواس سے آج دن کاکسی طقی نے شمس کوجرز کی بنیس كما جيسے كربيركہ سب بيں كر نبوت جزئى ہوگئى بدے مرقاة جومنطق كا ايك ابندائى رساله بعامين الكما يسام احدها ما بمتنع وجود ا فراد لاف الخاسجة كاللاشى واللاهمكن واللاموجود وثانبيها مايمكن افل حكاولر توجل كالصنقاء وجبل من الباقوت وفالتهاما امكنت افراد لاولم رحيا من افل دلاكا فساد واحل كالشمس والواجب تعالى العز ويي المين كس طرح تتمس کوکلی کہا ہے مگریہ اس کواوراس برفیاس کرکے نبوت کوجزی فرارہے رہے ادران اغلاط کے مجموعہ کے علاوہ نبوت اگر شمس کی طبح ہوگئی توسمس کے اور

ادران اغلاط کے بجوعہ کے علاوہ بنوت اگرشمس کی طبح ہوگئی توسمس کے اور افراد منتخ تو ہمیں بلکم مکن ہیں اور ایک وقت نہ با نے جانے سے یہ لازم ہمیں اور ایک وقت نہ با نے جانے گئے۔ اور جب اور افراد کا بایا جانام مکن ہموا ۔ تو بھر اس در دسمہ نے فائدہ کیا ہوا۔ بھر بیں کہتا ہوں حب طبح المحضوت کی نبوت حب طبح بنی اسرائیل ہوں بھی بنی اسرائیل ہوں بھی بنی اسرائیل ہو بھی بنی اسرائیل ہونے سے انتصار فی فردلازم آنا ہے۔ آ

پیر رونی کے بعد گرفیر نبی اسرائیل میں نبی آئے مگر بنی الرٹی ہیں آنخفرت کے زمانہ مک کوئی
مذا ناچاہئے تفاکیو نکہ ان میں آنخضرت کے زمانہ تک موسیٰ کی نبو مت ممتدہہ اس کی شریعیت آنخضرت کے زمانہ کا حالیتی رہی ہیے مگر وافعہ بیہ بعد کر بنی اسرائیل میں سی کی شریعیت کے بعد افر آنخضرت کے بہلے بہت سے ابنیا واکسٹے بیس کیوں جائز نبیں کہ اس کے بعد طرح با وجود آنخضرت کی نبوت کے قیامت تک ممتد اور تحییط مہوسنے کے آب کے بعد مجمی بنی آئیں۔

سے نوبہ ہدے کہ اس سندہ صراسنے اپنا وفت بھی ایسی جہا ات کی با نوں کے ایجنے میں آئے کیا ۔اور ہاراوفت بھی ان تو یات کی تردید میں یو ہنی صالع کرایا ہدے ماں ہمارا وقت اس وجہ سے انشاء اللہ صالع بنہیں ہوگا کہ ضراکی اس وح کی تصدیق ہورہی ہے۔

اب اورعلمی سئلیس ایجرای طرح کالیک اورشگو فرجیوراب کو و منطقی بنین است اور علمی سئلیس ایجرای طرح کالیک اورشگو فرجیورا ابنے کو و منطقی بنین است المحرک علمائے میں منطق کی است کے علمائے میں ایک است کے علمائے میں ایک است کے علمائے میں ایک ایک ماستے میں ایک ایک کے علمائے میں ایک ایک کے علمائے میں ایک کے علمائے کی ایک کے علمائے کے ع

کلام نے چنبی کی تعربین کی ہے کہ البنی انسان بعث الله لنبلیغ ما اوجی المیه توه تمام ما کورٹ کی تعربین کی تبدیغ ما اوجی المیه میں واضل ہیں جس کی تبدیغ بنی آئی نے اور کھے صفی ہیں ہوگئی ہے کا اور کھے صفی ہما اوجی المیہ میں کو گئی ہے کی اور اب اسلام میں بہی حقیقت بنوت کی ہوگئی ہے کی اور کھے صفی ہما اوجی البیہ وہی تقاجس کی انہوں نے تبدیغ کی اور وہ کھی جس الزمان والملکان والاقوام بھی تھا اور نبوت بسیوی کی حقیقت بھی وہی تھی جس وہ فدر انہوں نے ما اوجی البیم مجھ لو۔ فدر انہوں نے ما اوجی البیم مجھ لو۔ فیر انہوں سے ما اوجی البیم مجھ لو۔ فیر انہوں ہی کا ما اوجی البیم مجھ لو۔ فیر انہوں سے مواد کی البیم مجھ لو۔ فیر انہوں ہی کا ما اوجی البیم مجھ لو۔ فیر انہوں ہی کو کی عالم کے لیے قیامت تک کو صادی اور شامل ہے اور اسلام میں بہی بنوتے تھی ہے جو مذکسی کو ملی میں نہوتے تھی ہے جو مذکسی کو ملی میں نہوتے تھی ہے جو مذکسی کو ملی میں گئی ہے۔ کے انہوں کی سے جو مذکسی کو ملی کئی ہے۔ کے انہوں کی سے دورا سلام میں بہی بنوتے تھی تھی ہے جو مذکسی کو ملی کئی ہے۔ کے انہوں کی سے دورا سلام میں بہی بنوتے تھی تھی ہے جو مذکسی کو ملی کی سے دورا سلام میں بہی بنوتے تھی تھی ہے جو مذکسی کو ملی کئی ہے۔ کے انہوں کی سے دورا سلام میں بہی بنوتے تھی تھی ہے دورا سلام میں بنی بنوتے تھی تھی ہے دورا سلام میں بہی بنوتے تھی تھی ہے۔ کو من کی سے دورا سلام میں بہی بنوتے تھی ہے دورا سلام میں کی خوب کو میں کی تو میں کی کی سے دورا سلام میں بہی بنوتے تھی ہے دورا سلام میں کی خوب کی سے دورا سلام میں بنوتے تھی کی سے دورا سلام میں بنوتے تھی ہے۔ کو میں کو میں کی خوب کی سے دورا سلام میں بنوتے تھی ہے۔ کو میں کی کی میں کی میں کی خوب کی میں کی کو میں کی کو میں کی کی کی کی کو میں کی کی کو میں کی کو میں کی کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کی کو میں کی کی کی کو میں کی کی کی کو میں کی کی کو میں کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو

عجيب جربة كامقام مواسع جبكن كلم ليفهمذ اورقلم سعدايك بات كالناب

ورخوداس كونهب سيحقا اناظرين غورفرائي خود لينفاه سي يدايحظة بين كرفنوت عبسوي كي جفیقت کھی دہی تفی جس قدرانہوں نے ما اوجی البیدی تبلیغ کی علی مزالقیاس کل انبیار کا ما ادجی البهم مجدلو مل اور کھر خود ہی بید تھے میں کہ اسلام میں کھی نبوت تقیقی ہے جوند کسی کو الى اورنه البنده كومل كتى سے اور پوٹرسے مبال بينہيں سوچتے كداب توسب انبياء کی نبوت کی حقیقت جُدا حُدا ہر گئی ادر ہرا ایب کی نبوت اسی کے ساتھ مخصوص مرکئی جوکہ منكسى كو يبلي ملى اورنه أسنده مل كنى بعد اوربيهي كرمرا بك بني فت اوراسك وين مين وسى بنوت فيقى بوكى جوكه يذكسي اوركوملى بيحاور ندملے كى كيونكه وه خاص جزى سي حبركا تعدّد محال ہے نوجب سب انبیاء کی نبونوں کا ایب سا صال ہڑا کہ را کی کی نبوت کی حنبقت ماادی البیری تبلیغ ہے یس موسی کی نبور سی کی خفیقت اور ہے اور عیسے کی بنون کی حفیقت اور ہے اور ہرایا کے دین میں وہی نبوت جفیقی ہے اور سرایک کی نبوت اسکے سا خدمتنص ہے نہ وہ بہلے کسری اور کو ملی اور بنہ اکن رہ کو ال سکتی ہے نو کھر ما وجود کے موسی کے بعد تو اور بنی ایکئے اور عیسنے کے بحاصی آگیا بھر محدرسول استد بجدكيون شراسك كاور آخرمما نغت كى دجرتواسى فذربيان كى بيه كرام يكى نبوت كى تقيقا تبليغ مااوى البيهوسن كرباعث ايك تواسلام مين نبوت كى حقيقت ببي بروكى ب ادريهي بنروب فيقيقي سيعدوم برأمخضرت كساطم مننض سيحونه يبيلكسي كومل اور بتراكن ره ملے كي ۔

اوربید وجُرم انعت ہرا کیب بنی کی نبوت میں موجود ہے موسیٰ کی نبوت کی حقیقت اور بہی نبوت نبی بی نبوت بھی ہو ما ادمی البیہ کی نبلیغ ہے لہٰ ذاموسوی دبن میں بہی نبوت کی تقیقت اور بہی نبوت بھی ہو ادر جفست موسیٰ کے ساتھ مختص ہے نہ بہلے کسی کوملی اور نہ آئندہ کو سلے گی بس حسل معلی اور نہ آئندہ کو سلے گی بس حسل معلی ہوتی ایجا ہے ہو جھی کے بعد بھی کوئی نبوت والانہ آنا چا ہمئے اور اگر باوجوداس وجہما نغت کے موجود بونے کے موجود بونے کی موسیٰ کے بعد بھی اسکے ہیں بین ظرب موسیٰ کے بعد بھی ایسان المحقے۔ بین البین المران کو این ایک ہی موسیٰ کی سمجہ بوتی تو تھی البیمان المحقے۔ بین آب غور نو

فرطیس کرجب اسلام بی تقیقی نبوت بیم بین نویچراسلام میں موسی اور اسلام بیم اور الجامیم اور افعی اور الجامیم اور افعی بی بیم بیم اور اسلام میں بیا الفاظ کفریں سے افع عمی نبوت نہیں اور اندوہ قبیقی بی بیم کہ کہا جائے کنوٹ وجی بیم اندیاء کی نبوت فیتقیا نبوت نہی اور نہ وہ قبیقی بی مضاحے۔

ما او حى بين ما لفظ عام سع جوكه احكام ومسائل اوربشارت واحدار اوراخبار غيبيداورنصائح اورعبرت وغيره كوشامل بصاوريبي وجبس كموسى كيموسى السيني آئے ہيں جو كركوئي نبيا حكم اور سئد بنيس لائے اور بير بزرگ خاص مسائل اوراحکام نے بسے بین جن سے لازم آنا سے کرایسے انبیاء انبیاء مزربیں۔اوراگہ عام لوتو بحقیقی نبوت جب تبلیغ ما اوجی البیه بسے اور سرایک کا ما اوجی البیه صُراصُرا م وتار ما ب اور جدا حدام ونا جائے اور ما اوعی عام ہے کہ احکام ہوں یا اخیار عیب اور بشارات وانذارات تو تصر كيا ورب سے كجس طرح موسى كے بعد ايسے ابنياء آئے ہیں ۔۔ انخصرت کے بعد نہ ایش مصراور عجیب کمال کیا ہے کہ خود منبی کی تعریف بیا كى بدكر انسان بعث الله لتبليغ ما ادى البده اورماناكم برايك ماادى اليه جداسبے اوراسی کی تبلیغ نبوت بہے لیکن استحضرت سے بعدا گربنی کی تعربیب یہ بنادی ہو السان بعثه الله لتبليغ ما ادى الى عن يايركم انسان بعثه الله ليتبليغ مااوحى البيد من جميع ما اوى الى هيد ورندي وجرب كرجومسائل أنحضرت كو وحی ہو۔ تھے ہیں۔ ان کی وحی باان کا دوبارہ نزول اور کھیرانکی تبلیغ بعد کے بنی کے لے صروری قرار مینے ہیں کیا موسی کے بعدج آئے ان کے لئے یہ صروری تھا كرجو لچه موسى بداحكام وى مروي نياس ده سيك سيد ايريى دوباره نازل موس اور معردہ ان کی تبلیغ کریں ہر گر نہیں تو کھے بہاں رکیوں 9 آخر موسے کے بعد وہی موسوى شربعية نفي كه بجب كحديها النبيون الذبن اسلموا كيمطابق ابنياء مابعد المكي تبليغ كباكرن في محقه اورجس طرح اسلام مين بنوت كي حقيقت ما اوحي الي محير كي یغ مرکئی سے سی طرح موسوی دین میں نیات کی حقیقت ما دھی الی موسیٰ کی تبلیغ

- را اگرابنبوچینی نب ی برکتی برکه وه *سب تجهه*امپروچی بروجو که انخضرت یر برُوا تها تو میرمزی کے بعد بھی ایسا ہی ہونا جا سکتے ادراگر موٹی کے بعد نہیں برُوا۔ تو انخضرت كي بعالمي نرمونا والمست

مسين موجود مرك دوسرى شي الراكيدي فقط لو- تو كيوس طرح موى المياء مولوي مشرائع كي تبليغ كرت تھے ای طرح خدیث میں موجود کھی اسکی تبلیغ

لرقے سے ہیں جو کہ الخصرت برنا دل ہواسے۔ <u>پیر سفے برا تھا ہے و</u>حضرت کے اقوال کو حجت میں نتقالنہ یں بھجتا اور اسکا سبب توی بہ سے کرحقیقۃ النبیوہ صفحہ اس امیں ک<u>نہ واع سے پہلے کے افوال سیجے موعود جو کہ</u> ظلى اوحفيقي نبوت كيمتعلق ببي نسوخ قرار دبا كجباب البكن ميس المح منسوخ قرار نبيل دیتا. . . بیکن هرطال این اقدال میں بطاہراختلاف توصرور سی دافع ہو کیا سے م<sup>عا</sup> اور کھے صفحہ ۸ میراہنی پہلے اقوال کی نسبت کہتے ہیں کیا اسوفت محمود ل نہیں تھے اندرین صورت میں قدر کوشش اور سعی آسیے اور آی کے ہمرکا بول سے کی تھیں وه سب اكارت كبي -اوراكه محم عدل من وه سب واجالتسليم بن اسي طع اسی محم عدل مرونے نه مهونے کے سوال کو صفحہ ۸۸ برکھبی دمرا باسطے یحبت منتقل مو ندمهر نے کے متعلق توردسری جگریر بحث کی گئی ہے یہاں پر نو پہلے یہ بات و کھانی منظور ہے کہ مصنّف صاحب نولینے آپ کو فاضل اجل بھی ظاہر کرہے ہیں اور فرشتہ تهجى اور- مرسال كابوط هالهجي ادريجيرخلاف داقعه بانت شاكع كريسنه كي جرأت لجمي كرية بين كرافوالميسح موعود كرحيت منتقله متمحصن كاقوى سبب ميرسه سلئريه ب كرحقينفة النبيّوة مين حوكه حضرت زملينفة منهج ثاني كي كناهيج جن كيمنفا بله میں بررسالہ کا سے سیم موعود کے فلال اقوال کومسوخ قرار دیا ہے کھے جس سسورخ فرار مصن كوسيب فوى فرار دياس سه سالفرى الكاريمي كرديا ے كر بيں ان كر منسوخ قرارته برخ بينا - اب مندا كے لؤكوئى سوسے كريركم افترا شعاري

اور ميرياي وعولى فصنيات اسقدر مي بنبين سوحا \_كرييس كهنا كبابون جض إقوال كالمنسوخ بهونا يا فرار وبناكيا اس بايت كاموحيب برُواكرْنا<u>ب كراسك</u> اقوال تتقله ندربي اوركبا اس سيتمخف فران مجيدا وراحاد بيث رسول كويفي حجمت قل لى فهرست <u>سے</u>ضرور بکا نئایر کیا کیبونکہ خدا کے کھی لیض اقوال کومنسورج قرار وبا گیم يعاوررسول التركيعض اقوال كوكعي بجرد يجهي كعقل مركبسا برده برابسه كمراس تشنج كاطعن توكر نفيس حضرت خليفة ببهتاني برحالا بحتفيقة الوي كاحواله باربار سمنة بيتي كيا یں میں خود حضرت صاحب ان پہلے افوال کوسیے کے اسمان سے نازل ہونے۔ قول پرفیاس کرکے بتاتے ہیں کھیں طبع وہ قول منزوک سے آی طبع اوائل کے باقوال مھی متروک ہیں۔ مجراس ترک کی وج بھی دونوں فولو ک میں مشترک بنانے ہیں کرنزول سبیح مولیساء کا قول حیس طیع عام عقیده کی دجهسے میسے کہا تھا۔ آی طرح بر افوال تھی عام عقیده کی وجرسے کے بیں اور سطح ضراکی وجی ارتفہیم سے مبننے نزول میں مانسماء کے قول کے خلاف میسے کے فوت ہونے اور اپنے سیسے موعود ہو سنے کا قول کیا ہے آئ طح ان اقوال کے خلاف خداکی وحی اور آسکی تنہیم سے مینے نبی ہونے کا دعولی کیا ہوتو باف ثابت بنہیں ہٰوْا کھیں طرح نزول سے كاقول خود صرت بييم في ترك كيااور كي خود بخود نهيس ملك ضراكي وي اورفهم مساكي طمے یہ افوال کھی خود آ ہے ہی نرک کئے ہیں مگر شازخو دبلکہ خدائے ذوالجلال کی وحی ادرتفهيم سعد اوركيا اس سعير مجي نهيس ثابت بوتا كصرطح نزول سيم من الساء كامتروك ول خداكي طوف اور الحي وي اور فنهيم سي نهيس بلكه عام عقيده كي وجرس لفا-اس طرح به افوال تعيي خداكي طرف اور اسكي وحي او زفنهيم سيد نهيس يقط ملكه عام عقيده كى وجه مص تق اور سب المرح نزول منه من السما ركيم شروك ول كفاف مجو کھے کہاہے وہ میں فدائی وسی اور اسک نفنیم سے کہاہے اورظا ہر سے کہ جو قول ردی الی اوز فنهر مرضرا و نری سے سرم وه جب ایسے قول کے مخالف نابت موجو وحىالى ادتيقتيم اللى سي كها كياب، توخواه وه حكم عدل كا فول بو- يا نبى

لجيه كبلب عده خدا ك دى إدر تبريم كركها به ما كاطح ان مودك اقوالي خلاف

بكه شارع رسول كاقول بهو يضروري قابل مة وزرك بهوكا- أنخضرت برجبكه خاص المورستعتن قران مجيدنارل مرونا لقاتواب الحي سبت عام رواح باال كتاب تعامل يايك اجتهاد وغيره سيعمل كرين اوركرات اورجب السيك خلاف قرآن هجيد ميرح كمزمازل بروجانا فضاته بعرخودسي اس يهيلي فول وقعل كوترك كرك المي ارشاد كم مطابق قول اور فعل كرن اوركران تح استحقيق سي مم مون نهو في كامسلامي صاف ص بوگیا جس طے انحضرت ان پہلے اقوال وافعال کے وقت نبی اور رسول اور شارع منف مگر بعد کے قول اور فعل کے دفت خود آپ ہی کی طرف سے منظام رکیا گیا کہا قول وقعل شان رسالست کے ماتحت نہیں کیا گیا تھا اور جو اب کیا گیا ہے وہ رسالت کی شان سے ہے اور بیا کام نربروعمر کا نہیں کہ وہ بتا کے کر حکمول اوررسول كافلال قول يافعل ازخود بيداور فلال منجانب استربيد إور نربيركم فلال منزو بعاورفلان غيرمتروكي بلكرية خوداى حكم عدل بارسول كاكام بداورجب خوجكم عدل نے نزول میں کے بارے میں پہلے قول کومنردک اور دوسرے کوٹا بت کہدیا ہے اور کھراسی کی طرح نبوت کے بارے میں کھی لینے پہلے افوال کومتروک اور آخری کو تابت فرادبا بد تولیر بیک فدر ملطی سے کرنزوالمبیج کے بائے بیں تو بیلے کومنزوک اور دوس كؤما يت ليم كياجا سنّے اور نبوت كے يار ہيں جو پہلے اقوال ہيں انحوستروك نهر مانا جائے بنزنزول مین کے بارہ بیں بیلے قول کومتروکت ایم کرے کھے رنبوت کے بارہ میں ایسے يبا افوال كوستروك للبيم كرسان واسع يرعلاوه اوراعتراضون كع بيسوال كرناكم ان بيها افوال ك وفت أب حم عدل تق باند تق كسقدر بيجاب مربع توي وكريداك سب مدارے کو کے ایکے بڑھ کئے ہیں۔ فيظ اقدال الميرسفيد ١٥١٥ در ١٨ مرييل حضرت صاحب كي وه عيارت نقل كى ب جوكه مولدى عبالحكيم كلافرى احة كوفت التهي كقي حس مين أسيلغ مهجا لقا كر بجر فيحف لينة مسلمان بعابيُول

کی دانوئی کے لئے اس لفظ کو دورسے ہیراہ میں بیان کرنے سے کیا عذر موسخا سے سودوسرا بیاب بہب کہ بجائے لفظ نبی کے همل دف کا لفظ ہر مگر سے لیں۔ اور اسكوكا ابكواخبال فرالين والسك بجديه واداله اومام كى يدعبارت نقل كىست كودمير برهبی دعوی نهیس که صرفت بل به نامبر سے برہی شنم ہو گیا ہے۔ بکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آبیندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دسہزار جی منیل اوا بیس الح بھریے کہ اس عاجز کی طرفسے بیکھی دعولی نہیں کہ سیحیت کا میرے وجودیر سی خالمتہ ہے اور آ بیُعرہ لو کی سبیج نہیں آئے گا۔بلکہ میں تو مانٹا ہول ادر بار مار کہنٹا ہوں کہ ایک کیا د سہزار سے کھی زیادہ سے اسکا ہے اللہ ہے اللہ عبارت نقل کی بید کو اول بیجان جاسکت كميهج كيمنزول كاعقبده كوكي ابيهاعقياره نهيس يحيجو بهارسيج اليانيات كاكومي جزو یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکرصد ما بیشکوئروں میں سے ایک ببننگوی سے جس کو حفیقت اسلام سے کو کھی نعلق نہیں مان سے بعد اسکا میں اسکا میں اسکا میں اسکام اكراسيكامل بالتقبقي نبى موت تواسب برفرض اور لازم تفاكروس رجزير سع جائ كر إناالبني كاكن ب وكا افتري اناابي غلام دنيني 24 يكسفدر دصوكه بي كرخووص سف ميس موعودكا بيان كياموا قاعده كليبهم بتا محكمين كرجهان جهان مبين نبوت سيدانكار كباب ومان يرشر بعيت والى نبوت اور براه راست نبوت بانے سے انکار کیا ہے نہ مطلق نبوت سے پربیاوگ ان انکارہ كونقل كركيب وكهانا جاسينهس كهاسي بنون سيدا كاركباب، بجرزو وصنت صاحب جوحفيقة الوى مبي المصدبا كرابس فوالمحض عام عقيده ى وجهسيد ينخصيب جيساكه ميني نزول سيح من بسماء كافول عام عفيده كي وم سعد محمام سي بيكن بعدازال ضراكي وهي سيرجب مجدير بات كصل كئي ترمية اليض آمكوني كهاجبسا كرحبب فدان مجدر كمول دبا كمسيح فوت بروكبا بعداور أببوالا مسبع توہی بے ترسے میدن اس کے خلاف کھالیکن اوجود کے اسفرزم حفرہ أحب سي كالعمس موجود بد ما كه في بازنهي النه ادر المجرية مي الهيس سويتي

بی کا اینے دعیہ برقائم مونا صروری سے پر اسوفت سے کر ضرا آ بیکو علم دبیہ ہے۔ علم جینے سے پہلے. ایک مرت نے رجز رہ سے پرعلم جینے کے بعد مذا سوقت کرفرشنہ فيكراوراف راء باسمهم تبك اليكاوى نازل موسف يرحض فديج فياس نیتے ہوئے گئے کھے اور نراسوفت کرور فرین نوفل کے یاس کئے کھے محر خرت احب جونبوت كى حفيقت بتا فى يداس مع يجهى لهي آيكا ا كارثابت بهيريان صاركبس بع فقط اطلاق مفظني كى نسبت بعد بكن وه كبى اس وقت كه خداوند تطالع ونیا بیں اس کا شور ڈالدیا۔ رجز کی شنوائی توحیثہ ادمیوں تک ہی محدود ہونی سے۔ على موت المارين الأريس السمائية وت كمنتطق دوياتين الحدكراس کوختم کرنا ہوں۔ آول سے کصفحہ ۸ برآب نے سکتا ہے كرابسيمسائل مس دلائل فطعيد يقدينيه كي ضرورت س ی احدی میں جڑات سے تودہ بذریعہ اشتہ ارتحدی کرسے کمیں مرز اصاحہ كونبي كامل يقبن كرتابهول اورصلفيه شها دست دبيتابهوك كراب نبي كامل تصفلتي نبي بنس تقصة جزوى ته اگراس اعتقاد مين محموما مون تو بالك بهوجا وس اورميري وت اس مفاہلہ کے مانحت نہیں ہو۔ کبونکہ میں - ۸ سے متجا وزموت کو نحست غيرمترقبه اعتقادكرتا مون جب صاروغيره سيسمجه مارى جانى سے تو كھرظام را بيس توكيا بلكجوخود اندان لوگول کے ایکے بیش کیا کرنا سے وہ تھی اسکی نظرسے پوسٹیدہ ہوجانی ہیں بیاں سكانبون يرولاعل قطعيه مانيحة بس حالا نكرسب انبياء ورسل كي نبون ورسالت آیات بسنات درنشانات مجروات اورضداکی فعلی شهادتون سی کے ساتھ تابت ہوتی ربهی میں -اور ان سے بڑھ کراور کوئی قطعی اور قیبنی دبیل ہوہی نہیں سکتی مجد رسول الشرفراه ابى وامى دروجى كى رسالت كى نسبت تصى خداد، نعاسك وكفي الله شهديلًا بي فرمانا- بيه اور حضرت موسى كى نسبت بهي ديفند البينامويي

تسع أيت بدينت بى فرماياب جنائج فود برولت عمباحته راميور كصفيرا كيراكها ب تمام قرآن مجيد مين حبسب بمنظر كرنيزين تواثبات توحيد ستى باريتعاني بداور نيزا ثبات نبوت أتخضرت بردليل الن سے استدلال فرايا گيا سے اور دليل الني اسے كہنے ہيں۔ كه أناريام علول مص موترياع منت كاوجود ثابت كيا حليك . . . اور أنخضرت كي رسالت كابنوت بهى أناررسالت مس فابت فراياكياسي اور مجزات اسبرعلاده بين نظركروآيات ان فى خلق السمىٰ ت للزير اور هول سوس ل الله والذين معداستداء على الكفاس الخوفيرة يات ير - - ورأبيت ناني مين أتخضرت كي رسالت ك انبات س آیے اصحاب کرام کی وه صفات اور آثار بیان فرمائی بیں جو بخیر حبت ابسے رسواعظیم استان کے جیسے کہ آپ تھے وہ صفات ان کومرگز صاصل نہ موکئی گئے اور مذکفی بالله شهیل ای انتخاص مصداق برد نے نعوذ بالشرم ندجس سے مرادیہ ہے کہ ہزاروں مجزات آھے ماتھ پرصادر موسئے ادراس طمے بر انتد تعالے آہے رعادي كاكواه كافي ووافي موكيا وغيره وعبره من الآيات الميتره - أب جوبهم صرت أفد كي أررينظ كرية بي توجارونا جارة كامورس التدموية افراركرنا برابية اور کھراس سے سلے سفر ۲۲ پرفاتم النبیتن اور اپنی بحدای کی سم معت مدینوں کے معانی بیان کرتے ہوئے تھا ہیں۔ اور صدیث منتفق علیہ . • • وہ کھی اسی مراد کے لئے موید سے کہ کوئی بنی شارع ہوکر بعد آپ کی بعثت کے نہیں اسکتا۔ نہیہ ككوى نى جزوى تليع ادربيرو موكر كيني آوے كاكيرصفيه يرنى جزوى كے مصف ابدى بيان كئے ہيں ور ايسامعارمظر ضدا وندى بجر استحض كے جواللہ تعر كى طرفست مامورا ورميعوث بهوكرا يا بهوا در اسكومربها في اسماني ويت كحك بول حس کو دوسرے نفظوں میں نبی جزوی ہم کہتے ہیں بھنے جس کو کشرت سے الماما اورم کالمات ہوتے ہوں اور کوئ نہیں ہوسکتا مل اور کھی سفی ۸ مے یر ایکا ہے (۱) وہ نتانات اسمانی اورزمینی آیے رحضرت افارس کے المے صادر سموسے - جو مولیے اسرنعا<u> لے کے ب</u>شرکی فارت اور طافت کا المبیں ذرّہ کھرکھی وخانہیں

بوسخنا <sup>6</sup> پھر ببرکہ ( ) آیکوالہ آما اورکشوف اس کثبت سے ہونے کہ اولیا عامت محد سے میں سے سے کواس کثرت سے ناب بنہیں ہونے ہیں اب ناظرین غورفرواوی ککس طرح حضرت صاحب كى نبوت كومانا ہے كرا بنى تھے مگرشارع نہيں تھے اور نبوت كاجزى بمعض نبوت شريعيت والى اور نبوت برول سرويت كى نئى اصطلاح ايجا دكركم آب كى بنوت كانام جزئي ركهاب مكرنفس بوت سه انكارنهيس كيا بلكه خاص شريعيت للنه سے انکار کیا سے اور کھے حو شوت آخضرت کی نبوت کے لئے سیان کیا ہے دہی شوت حضرت اقدس کے دعولی کے بٹوت کے لئے بیش کیا ہوں یہ تبوت بدلائل قطعیہ و يقببنيه نهيس تواور كبياب كبانعوذ بالشرمة أتخضرت كي بوت كالثوت كيقطعي مذكفا يقيبنًا نفطا اورب سے نس حب حضرت ترج موعود کی نبوت کا کھی وہی نبوت ہے نو کپھر اسے قطعی ادفینی ہونے میں کو نسے سٹبہ کی گنجائیش رہ گئی ہے۔ نفی پروسی می صلف الفیائیں۔ مان اگراب این موت کواس کے تو پیرید کریں کہ ایسے جوان بیٹے کو اسکے صلف میں مشرکی کریں اور صلف میں وہ یہ کھے راكمين اور ميراباب اس صلف بب حصو تصين توضدا مجص بلاك كرف اورآب يه ہیں کہم دونوں اس سم میں جمو ئے ہیں تو مجموضدا نخالے مبرے اس جوان سے کوملاک کردے۔ تخضرت واسفراه براتيج بي بجراليد لفظ مخصوص كورسيني النبى كوجوممزله علمسك سوكيا بوادين أتخضرب السم احدملاكر جووه صى حقيقتر آب ى ك لي مخصول لفعون كوا ترمياله بهين ركها - بكراس كا انرفيخ حل لعنة الله على الطلبين فراط بعاب المين مدساله موناميا بلهست مانع نهيس موسكما كيا معزت صاحبي مودى ندرجين ماحب كوسيابله مسيكنيس بلاياجوكه وساله تفار

مبنزل علم كيم وكياب يديكم إحديني الشراحديني الشدعام بول عال اورمحاورات میں استعمال کیا جائے کیا اسمیں ہے تنہاہ واقع نہیں ہوسکتا ۔ · · · جبکہ ، سے کمترابیدے شنبہ الفاظ اور اسماء کا استعمال کرناحیں میں کسی طبے کانفص کا يدا ہوتا ہو فندت انخفرت کے۔ ناجار سے باکھ بن افرا بن خالف قصودكسي طرف لجيمات اره مجمى بإبا جاما بهووه مجمي ممنوع بسي قال الله نفالي كالقولواسل حناك منهايت افورك مقامسيك كراينا مطلب جمال بودمال يريمولوى صاحبان (جوکر خدا کے میسے برجمی کم ہونے کے مدعی ہیں زمین داسمان کے قلام سيدهاكرييتين -ابيهيمولوي صاحب بين حفول نے اسی رسالہ کے صفحہ ۱۱۱ ہدنواس بن سمعان کی صدیث پر بحث کرتے ہوئے اسکھا ہو ل میں نبی کی نسبت جورا دی نے اصا دنت انٹر کی طرف کرکرنبی انٹر کہا ہے یر معی کتاب الله وسنت کے محاور ہ کے خلافتے کیونکہ اسلام میں صرف نبی ہی معضيب كم الشركي طرفت وه اخبارغيبيدو احكام الهي كوبيان كريا يوهيي مولوی صاحب بهال برنبی الشدیا جمد نبی التندید کے تخصرت کا اشتباہ نکال سے میں۔ جيكة تخضرت كبيها تصففوس لفظ المنتي يها اورلفظ نبي الشركتاب وسانت كي خلاف یے تو بھیرالیسے خلاف کتا ہے سانت لفظ سیر انخضرت کا اشتتبا وکسطرح ہورگئی ہیں۔جو لفظاكبيلا بأكسى اورلفظ محسائد ولكرائخضرت بربولاى نبين كبياس مصاشنتهاكس طرح بروكتاب وراكراشتباه بوليمي توكيمركا نقولوا ساعناك ماسخت كسطح منع بو سكناب وكان تولفظ خاص سلعناك بولنه سفيت فرمايل سيبهال كونساعام بعص كاعمى كي نيح يالفظ آنائ وواكر العنا يرقياس كية بي توليمر شامع ین تو راعناکی ممانعت کی علت بیان نهریس لی کهم دیچه سکیس که ده علت استفظامیس كمهي موجود بيريابنه اور دومفسترين سنه علت ببان كي بير وه لفظ نبي الشريا احتذبي میں موجو دنہیں ہے کیونا۔ وہاں نوبھود کے نزدیک اسکے لیک اور مصفے ہے کہ گالی کے سى فذر تلفظ بكارسين سي كالى موجانا كقااور ايك الجه معن تفع جنكي ركو

عام استعمال تضاوريها ل برية تواس كے كوئى اور سنجالى موں اور شراعنا كى طميع ال كم مخاطب الخضرت بي - اورمذكوئي ابياتض بعي يؤكراسك سائحة الخضرت كوضطاب کے اس کے دوسرے گالی والے معنے لیکر نعوذ باللہ منہ انتخصرت کو کا لی دینا جا ہتا ہے تاكمونين جوكراكم الصح معنول كرساقة الخضرت كوخطاب كيا كرستهي الحامي معع دبیاجائے تاکدان گالی مینے والے شرروں کو گالی فیسنے کاموقد ہی مذہبے۔ يرمين يونهي نهبين كهاكحب مطلب موزوليسيمولوي صاحبان سب كجه كرليتيم اسى صديث نواس بن سمعان كوج يحمله كى حديث بداس رسالي اسكورة كريف ك علادہ کہتے ہیں کدراوی نے لینے یاس سے بیلفظ جین کرلہا ہے اور بی کتاب اللہ اور منت کے خلاف ہے گرمباحثہ رامپور کے آخر مشامست میں مودد کی نبوت پر تھید انجا ہے جس کا سل مباحثه مین ذکر تک هبی نهیں ہُوانفا۔اسکصفحہ ، بے پرنگھنٹے ہیں فیحیس کی نسبت صرفیہ يعيمهم وغيروس لفظنى اللهمت ومرتبه وافع بؤاس وجيوت مملم وغيروكتب صديث كويا جب اینا مطابقیا سی نبی التیر کے لفظ کو نابت بالحد راتصیح فرار دبیریا اور جمطلر يه برُواكة خفست مرسيم موعودنيي منه تابت بهون أوكه دياكه به حدیث بهي قابل اعتبارنه بين الدلفظاني التدرومرراوي كاواخل كياسواب - صالا لكجبر طرح اسلامس صرفتى بى كم معنى بيئ بين كرالله نقال كى طرفست وه اخهارغيبيد واحكام الهى كوبيان كرے ك جيساكرات الحصاب العطع اسلام بين صرف رسول بي كي مصفى يبي بين كه الترقعالي كى طرف اصداح خلق كے لئے تھيجا جلئے۔ ين اگراس وج سے نبى المسركم نا غلط بوقاكدان رواسلام كى اصطلاح بين بى كيمفهم بى بين واخل بى توليراس وجست رسول الندكه بناهبى غلط بوتا -كيونكه اسلام كى اصطلاح بين رسول كيفهوم ي س الله واطل سے دیں آئے جونی اللہ کے غلط مونے کی دجہ کھی سے وہ بعینہ رسول اللہ مبر نصى موجود بيدهالا مكرتران مجيد اور احاديث كعلاده اذان بر هي رسول الشدمورودي ميراكر اسقدردور خيال بنبس جامكان بالدي سيوح بين كرجب بني كيمفهوم بب المسر واصل بوركا - تواسلي في مع بوانييا وسند المبر في الشرصرور داخل بوكا-كيونكه بريالكل

بدیبی اورکھلی بات ہے کیچرمفرد میں دِ اخل ہوگا وہ اس کی جمع میں ضرور ہی داخل ہو گا۔اور الشكابىين داخل موناجس سي نبي كالشركي طرف مضاف كركيني الشركين كوغلط قرارويتا سبع-أى طيح المتدكا اس كي جمع (ليعني انبياء) بين واخل بونالهي انبيا كوالسرك طرف مضاف كرك انبياء اسدكت كوضرور غلط قرار وكيكا حالانكه فرآن مجيد کے پیلے کی یارہ میں آیاہے قل قلم تقتلون انبیاء الله صن فنبل ان کنتم معومنين مجرخودتني الترحضرت صاحب الهامين آباب حينائخه اباب اله مع يانبى الله كنتك اعفك توكيا الهام صى غلط اوراسلامى سنت اورى ال كمص خلافت بهراكر رسول الشرك استعال سي اورانبياء الشرك أمثنهال سس اورفداکے مبیح کے المام میں خودنی الشرکے استحال سے انتھیں نہ کھلی تخییں توصفوركومرا محدث مونريكا دعوى لفاتوات يحيم سلمبي كيحيندا بواب يرصه باست ليتح الني مس أبيح منى المتدكا وكربهب فسي حديثول مي ملجا ما را ومشقت برداشت منه ہوکتی تھی توجیم سلم کی ہیلی کتاب جو کتا کی بھان کے ساتھ شروع ہے تواس كتاب الاليان كي ابتدائي مين آب وفد علاميس كي حديث ياتے جو كرحضرت الوحيد فدرئ سے روابت سے کہ انہوں نے فرمایا ان دفیل عبدالفیس لما انوا انی الله قالوا بانبي الله حجلنا الله فلاك ماذا بصله لنامن كالشرية فقالك لتشريوا على النقير - فالدريته صجدنا الله فلاتا وتدسى ماالنقير قال نعم الحديث ميجراً معيم مسلم كامطا مشكل تصانومشكوة (جوكه صربيت كي درسي کنا بول سے استرائی کتا ہے ، تواس میں کثرت سے نبی الشد کا استعمال باتے جنائجه كناب بدوكتلق وذكرالا نبياءمين ابوهرمره سعروى سهدوه كهتي مبينها نبى الله جالس واصعابه إذاني علبهم سعاب الحديث ربيم إكرباتي مثكرة ليخي شكل معلوم بموتى \_ نواسكاريع اول جوكه اس زمان مي كهي طلباء كوير مهايا جآنا لقاجيك بمندوسنان مين كاح مستركي زبارت لهي رطب برطب علماءكو میسترنهیں ہوتی گفتی-آخروہ توحینا سے بھی صرور پڑتھا مبکہ کچھ عجب پنہیں۔ ک

برُصابابی ہو۔ اسکی طرف نوجہ کرنے تو ہہن ہی صربی مہتب جن بین بی کی اضافت التٰدنعالیٰ کی طرف ہونی۔ اور اگر حافظ اسقدر بریار ہو گیا گفا کہ متلوۃ کے برنع اقل کا استدائی صربی کا خیال کی طرف ہونی دار اگر حافظ اسقدر بریار ہو گیا گفا کہ متلوۃ کے برنع اقل کا استدائی صربی کا خیال کے خیال کھی دماغ میں ہمیں ہا کا تھا۔ تو اس کے حیث دصفے سربی کا بہی مدیث والی ذکر شدی کا بہی مدیث مورد شدی کی بہی مدیث اللہ مان کی بہی اللہ واللہ موان مان مان کی اللہ مان کا حرب اللہ مان کی اللہ مان کا حرب اللہ کا میں ۔

عيمراس كذاب كي فصل نالت كي تيم على مديث بين بيد جوكر حضرت عثمان رفر سهمروى بهداس مين آنابيد كرفلت توفى الله تعالى منبيك فتبل الانسط عن بخات هلكا ياح فال الويكوة ل سأكنه عن ذاك لعديث يعرف الله سى ميں باب الاميان بالفدرسے اس مير صنعت رائس فراتے ہيں كان سامل الله كتران يفول المعتلب القلوب ثبت فلبي على دينك فقلت يا بني الله أمنابات وباحيَّت به فهل تخاف علينالله ديث- ميرس كريك بأبك عقماً بالكتب والسنة بس رمية الجرشى سعموى بداسنه كما الى بى الله قيل له لتم عبنك ولتسمع اذنك وليعقل قلهك الحديث بعراسى إب سي حفرت ابن سود سایک صریت مروی سی سیسی وه فرانی اولیا اصلب هدل كانواافضل فلألاكلامة ابرها قلوكا واعتهاعلماً وإقلها تتكلفاً اختاس هم الله لصعبة نبيه الحديث اب اكرس المشكرة بى سے اسمى يورى فرست ييش كروب توببت طول موصل كا اور منون - كمسلة اسفدركا في سب موانا طرين ہی خداکے لئے غور فرما میں کہ ایک طرف وہ علم وضن کا دعو اور صوصاً عوات ہونیکا اور کارناسے یہ کرنبی کےمعنوں میں جونکہ استدداصل سے اسلیکا استرکی طرف مضاف كرك اسكو يولنا اسلامى محاوره اواستعال كحفلا فسي الهذاثابت مروا كررادى نے يه اپن طرف داخل كرنبائ عضب ضراب بيا مطلب اينامطلب

تو کیر کہنے میں ضعیف ادر موضوع صدیت کھی مفیدسے ادران اصطلاحات محرثین کا کھے اعتبارنهب ادرالهام مصعيف حدبيث منفدم سع اورحب ان كعمطاك فلاف بهونو صحيح مسلم فبيسي أصح الهكتب اور بإحماع لمحدثانين سجيح ماني موتي صدبب كوكبجي الزا دیں ادرسوالی سی شوت کے تہریں کہ یہ راوی نے لینے یاس سے کررباہے اب آب ہی با بئن کہم ایسیمولوی صاحبان براعتبار کریں نوکسولے اوران کو فاصل اور محدث مانين أوكس طرح أ ال منافف برنظر جوكم محد المجدس المجدس المبدس سيرصاص لينعافهنا مرائی سیست است ایس ایسان ایسان ایسان ایسان ایسان اور فلان مے اظہارے لئے بہت کھ توخود انہا سے مجعی اور کچهه اور ون کی تعدیفی عبارنتی نقل کی ہیں ۔اور کچهه اور لینے مٹافنب کھی نثبت فرط عظیم سوان كى نسيت عريش ب كريواورول نے ياحضرن صاحب الم يورا عالم وفاصل التصابيد - اللي نسبت تواسى قدر كهناكا في بد كمجرد برا عالم وفاصل مونا توكسي كو ابك احدى كى نظرى الساوقيع بنيس بنانا كداسكيم ايك قول كى صرور اتباع كى جادب كبونكديه برائ ادرببت براسي عالم وفاصل كافول سائ اسلت كرهرب وعجم كالزرشيب يراي عالم وفاصل ملن بوقل فيضاك موعود سنتم كي هجا بى كى سەسى كىبامولوى مىزسىبىن بىلالوى اورمولوى كىشىركىيد يالوى مىشىمورىرى فاصل سنق يامولوى نذريسين شيخ الكل شهوري كضها مولوى رمشيداحد كتكوي اور اسائدة ويوبندوكا بنوروا كصنتوك علما ومجتبدين برسے فضلاء مشهور سنظ صرور مقص میکن خدا کے میٹی کاول الکافرین بل مھنرین بہی موسقے۔ اسى طيح كسى كى نسبت نعريفى الفاظاس بات كى ليل نبين يوت كرنس اب بتخص نفس وشيطان كقبضه سے نكاكم مصوم بروكيا سے اور يجيننه اسى چالت پرزفالم رم بگا- کیامیرعیاس علی لودیا نوی د طاکتاعبالی کیم کی نسبت نعریفی کام مصر بور فر فق مرور مقر -

جنا مخدميرعباس على كى نسبت اكها يد حتى في الشرمبرعباس على لوديا نوى بير مبرسے وہ اول دوست بیں جن کے دل میں صراتھا لیانے سیسے بہلے مبری محبت دالى اوروسي بها كليف مفراكفا كرابرارا خياركى سنت برلفة م تجريبه محض مسترقادبات بي مبرے منے كے لئے آئے وه بي بزرگ بي ميں اس بات کو مجھی نہیں مجول سنن کر برے سیجے جوشوں کے ساتھ انہوں نے وفاداری وکھلائی اورميرك لئے، إلى عملى الله عنين الله عنين الله عنين اور فوم كيم من سعم الله فشم كي بالترسنين مبرصاحب نهابت عاره حالت مسح ادمي اوراس عاجز يسع روحاني نفلق منطق واليهب اوران كيمرننه اخلاص كى بابت كهني كم ينت بيركافي يح كه ايكه فعه المناج كوان كري س الهام بكوا كفا- اصله ذا بت وفرعه والساع وه اسم افرظ من مع حض مو كلاية زير في ميسركرت بير ايت اوائل ايام بي ده بين برس مک انگریزی دفتریس سرکاری ملازم میت مگربها عرض عربت و دردلیشی کے الجيح جبره برنظرة النفسس بركز خبال نهين أناكه وه الكربزي خوال هي بين ليكن در صل ده برسك لاكن اور تقيم الماحوال اور وتين الفهم بي سكربابي مهمساده بہت ہیں۔اسوچہ سے بعض موسولین کے وسادس انکے دل کو عم میں دال دیتے ہیں لیکن انکی قوت ایمانی حیلدانکو مرفع کردیتی ہے۔ ( ٢٧ ) جبى فى الشهميا ل علي كي مفان جوات كي يعد علامات رسنداورسوادت اسكرجير سيدنابان بن زبرك اورانه بيم آدى سدانگرېزى زبان سعده حمار رطمتيس سي اميدركفنا مول كرضراتها الحكى ضرمات اسلام ان سك ما کھے سے پوری کرسے وہ باوجور زمانہ طالب علمی اور نفرقہ کی حالت کے ایجر فریب ما موارى بطورسينده اس سلسل كرك فيترس-اورسروكه أنكانسيت الحمائقاان كياسوقت كي موجوده حالت يمنطبق اورصارق تفاليكن ككي كرائلي جومالت بموني اسكوسب جالت بيلاادر ان نغریفی الفاظ سنے مدان کواس سے بچایا اور مذوہ ان کی مابعد کی حالت

کے متنا برہ کرنیکے بعد کسی احمدی کی نظر مانچا جھا نابت کرسکے بیں ہیں طرح وہ نعریفی الفاظ المحوليمين بجاسك اوربه دوسرى حالت كع بعدان كو ايتما تابث كرسك اسى طرح وه سبدصاحب ياكسى اوركے لئے بھى نہ بيجانينكے موحب بركھے بين اورنه بعدازمنا برة نبيل عالت وه الجماثاب كرسكة بين سائخض العيم کوکائب دی اور صف کوستیدانصار مقرر فرمایا - توصفورکی اس فحلی اور عملی تعربیف نے (جوکم ففظی تعریف بہت بڑھکرہے)ان کے استدہ مرتار با باغی ہونے سے سے ان کی منا بنبین کی اورنہ اسنے ان کو کھے فائرہ دیا۔بلکہ بعد کی حالت نے ان سے وہ سب امتبازی نشانات جوكر صحابه كے لئے مخصوص میں تھین لئے اور وہ نفر مفات ان كے بجانے سے قاصريس اسلط ان نعريفات بدتو كه الحصفى عرورت نبيس سے مال ان كے سوا ينن اور خييزي ببرجن يركيه الحصنامناسم علوم بروناب -منس من قسید اور ایک توصفرت سیم موعودی وه رویا جس کوحضرت اقدس الن كے جو اس نے اور وہ بھى بہلے تہيں۔ بلكداب الفول المج و كونكنے ہوك دھ این سیار سیار محمد معقوب کے بتانے پر این واٹ برحیاں کیا ہے ادر سس ان النا الله المرائم بيم سامي براناب كيا ادنيزايي بعض نصنيفات كو عظمرالشان سنيكوى كامصداق ادرمفبول عندالله تنابت كيا اوربرتقد برعد مسليمرك حضرت يسيم موثود كرب الهمامات ومكاشفات كاغلط اورستكوك بونا لازم بتاباس ٧- حضرت افدس كاوه خطاص كى بنايرسبد صاحب مبيع كه دوفرشنول ير سے ایک بولے کاری کیا ہے۔ سے۔ سوم صفرت اقدس کا وہ خط کوس کی بنا پرسسید صاحب یہ دعوی کیا ہج كفحضرت جرى الشدفي حلل الانبياء بادحود بيمسيح مزعود مهمدى معهور كتي علوم ظاهرتين فأكسار سيداستفيساراور استشاره فرطايا كرستم تقيي والجنايخراس ك معتملق ميد صاحب في المجد كصفيه ٨٠٠ - ١٨ يد كماسيع-

بهاں براحباب کوچاہ میسکہ حضرت افدس کی اس رؤیا کومطالعہ فرمائیں۔جوسراہیں احریہ حصريرة صفحه ۲۵ بفتير حاسب درعا شبه بنبرامين تحرر فيراني ببن ومرد مذا -اور بعداس ك اسى مكان مي جهان اب به عاجز اس شيه كو المحدر ما ين مي اوريك اورايك او كامل اور تمل سبیدال رسول دالان میں فوٹ لی سیر ایک عرصہ کک کھیے ہے۔ادر سیرصاحیے اقصیں ایک غذتھا۔اس سیلیض افرادفاصہ است محدید کے نام منطه بوئ عقد اور حضرت صرا وند تعالى كى طرفس ان كى كير تعريفيس محمى بوني كا جنائخ سيدصاحب اسكا فذكور طصنا شروع كباجس سعيم علوم بوزا كفاكدوه سيح ت محدیہ کے ان مراش اطلاع دینا جاست میں کردوندانسران کے لئے مقربين اوراس كاغذب عبارت نعريفي تمام البسي فتى كجوفيالص ضرانفالى كي طرف سے تھی سوجب بر مصفے پر مصنے وہ کا غذ اجبر تک پہنچ گیا اور کھے تفرر اس افی رما نب اس مناج كانام أياجس سي ضدا تعاسل كي طوف سيديعبارت تعريفي عربي زبان مين الكي بوئي تقي هومني بمسنولة نوحيدي وتفريدي فكادان ليعرف ببن النّاس يعنى وه مجهس ايساب جيسمبري توحيدونفريد سوعنقرب الوكول مين شهوركيا مايكا-يرافسرفقره فكاحان بعين النّاس أى وقن بطورالهام كمجى القابحوا - يونكم مجهكواس روحاني علم كى اشاعت كا ابتدا سي سنوق بيد اسليم برخواب اوربيرالقا جي كئي مسلما نول اوركني مبندوون كوجو ابك قاديات مين موجود بين - اسى وقت نبلا يا كيا - اب و يجيئے يه نواب اور بير الهماه دهي كسقدر عظیمانشان اور انسانی طاقتول سے باہرست اورگو ابھی تک بیمیٹیگوی کامل طور پرادری نهرین بروئی۔ مگراس کا لیسنے و ذنت میں پیرا سروا کھی انتظار کرنا جا ملئے ۔ مینوجہ فدائسك وعدول مين ممكن بنيس كم تخلف مو برابين احديب مسروم مطب ويراهم اب بارسے احباب بربتالیس که ده سیدال رسول کوتی بین جوایک عرصه مک بلک اسوقت مک خواشدی سے تاید کے لئے کھوسے ہیں او کے ہوا کی خدیرالمونین وركس سيدآل رسول في البياكا غذا محمايجين بيل يض افراوضاصدامت في المركس

کے نام فریب عد با ۹۸ کے تھے ہوں اور صنرت ضا وندنفانے کی طرف سے ان کی تعرفين المحامون اور منزت بهم موعود كي فترس المت محدسك ان مرات ساطلاع دى مبو-جوعندالله ال كے لئے مقربين اور كيراخ رس حصرت ميسيم موعو دكوتكي بطالوی وغیره کار د مکھام ویب بصف مفوسی موعود کے اسامات دیر تھیری سے خصو اس الهام برهلی منی به نزلترنوسید می دنفس بدی اور برویاایسی هی بنبین که اضغاث اطلامين سيعبول كيونكر حضرت افاس فرطنة ببي كدبيدالهام اورخواب كفي كسقدر عظيم الشان اور المناني طافتول سے الهرب اورصرت صاحب اس رؤبا كى سبت بالهي مخرر فرطت بیں کمپیٹاکونگی کامل طور پر البحی تک بیٹی میٹٹ ایڈ تک پوری نہیں ہوئی۔ مگر اسكالين دفت بربورا بونائجي انتطاركرنا جالمين كبونك وأسك وعدول مين مكن بي كم تخلف بويدرؤما اوركتف بزريجه كذاب تحذير المونين السياء مقدس مين بورابهو كيا ادراكر واقع بنيس بوا تو نعوذ بالشرمة حضرت كي تشوف والهامات يراحباب ك نزديك كونسا أمن باقى بيدو اوركشوف يح مانع جاوي اوراس كشف كي كهلى موئى تعبیر مین ۱۱ سال کے بعدوا فع ہوگئی۔ اور ابتک واقع ہورہی ہے بس اس برلمي نابت برا كركا غذ حبك نام تخذير المونيين بدوه عندالله مقبول بداوراسكي حضرت كى رؤما اور ناظرين اب آب يبيا لقورى ديرك لا حضرت افدس كى رؤيا اورالهام ميراورات كان فقرات كى سندت جوک حصور اے اس کے اخریس کے رفر الے

الهاهم کا اسل مطلب الدر ای روی اور اس کے اخرین کور الی اله الم کا اسل کے اخرین کور فرائے بہی عفرات کی بہی مطلب ہے بیا کی اور خوب فور کر کے دیجے لیب کہ کیا اس کا بہی مطلب ہے بیا کی اور خوب کو کو کہ کما لات حاصل ہوئے ہیں وہ آنحضرت سے موعود کو جو کما لات حاصل ہوئے ہیں وہ آنحضرت کے فیض سے حاصل ہوئے ہیں اور آئی وج سے اکٹر رویا اور مکا شفات میں آب کو حضرت فاطر رضا اور دیگر المبیت نظر آئے اور آئی وساطت ویکھتے ہے ہیں ۔ اور بیا اور اسکی وج خوج خورت میں موعود ہے اسی طرح اس دویا میں بھی کسی اور اسکی وج خوج خورت میں موعود ہے اسی طرح اس دویا میں بھی کسی

كامل ومحمّل سيّدى روحانيت نظراً في - اور تصربه اس نے وہ كاغذخود اسے اور نه است مسيع موقود كواسكى خبردى بد بلكه وه خداكي طرنسي بدادروه اس كويره كرحضوت بيني اسرائيلي كومرات امت محمديه ادربالخصوص مرنتير سبح موعود سيضرونيا بسي جسركاصاف طلب بدہ ہے کہ اب وفت اگیا ہے کہ هذائی کا تقہ سے میں کی قوم کوامت محدیہ کی شان عمو اور سی موعود کی خصوصًا بتائی جائے گی۔ اور شی مود کاوہ مرتبہ ہو مسی بمنزلہ توجیدی ونف يدى كرنا فقربان فرابا كيا اوراسكا لوگول يرظا بركرنا فكاداك لجرف ببين النَّاس كرسائة بناياكيا ب ادربهي اخيرفقره بجرالهام مي بروا-اورجوجيز كرخواب میں اور اسام میں جی وونوں میں ملکورسے اور حس کوالسام میں مکررکر کے بتایا گیا ہے كراس خوابيس صلمقصور وسى بيهوه فقط فكاحداك بجرف بين المناس ب بيض الهي تويي غير معروف اور محمنام مد مكراً بينده عنقربيب وه وفت آنا سي كدلوكول مين معروف مرجا بُرگا۔ اور بہی ایک عظیم التّمان اور انسانی طاقت سے بالا ایک میثیگوی ہم جس كا الجبى لورى طرح ظهور تبين برا ليكن اس كے لئے جو وقت عندالله مقرر اسمیں صرور بوری ہوکر ہے گی۔ اور اس کو حضرت اقدس نے ان الفاظ کے س بيان فرماياب كرووب ويهك يرخواب اوربي الهام ربيني فكان ان بعض بين الناس طبی کسقد عظیم النان اور انسانی طاقتوں سے باہرسے اور کو ابھی تک برمیتا گوی (بعن نگا ان بعض بين الناس جوكر خواب والهام دونول مين به اورج عظيم التان ميثركوك الم انسانی طاقتوں سے باہرسے کا مل طوربر بوری بہیں ہوگ (کیونکہ الی پوری طح حروف بین الناس بنیس بوسئے۔ کیونکہ اضی اسکا وقت بنیں آیا۔ بلکہ وہ آئیکرہ عنفريب أنے والاسے جيبا فكادسے معلق مؤتاب كمراس كا (يففكادان بعض ببن الناكل لين وفت پر (جس كي خرفكا دس ديكي سے) برا بونالهي صروری سے کیونکہ ضدا کے وعدوں میں (اور ظا برسے کربیال پر اسکے سواخدا کا ادركوى وعده بيدين بمكن بنيل كمتخلف موطا اب اس کھے کھے مطلب کوچھوٹ کرمحس اپنی بڑائی نابت کرنے کے الح سبر م

اسكوبها سي كمال في كي بي مشلا صداكا وعده اور منتكوي جوكه اس مرة ما اور الهامي ہے یہ اسکامصداق تخدیر کوبنانے ہیں۔ حالانکہ المام میں توفقط فکا دات اجات بین الناس مرکورسے اور اس میں ی تخدراور تخریر کامرگز ذکر تنہیں سے بھر وہیٹیگوئی اوروعده كدرؤما اورالهام مين آياب يحضرت صاحب اس كوانساني طافتول مع بابرفرا يسيبي اور تخذير ابك بورسهانسان كي تحقي بوي يداور انساني طاقنوں سے برگز باہر بنہیں ملے نعجی سے کہ انسان جب اپنی خود سرائی اورخودستائي برأناب توكيه أكابيها بنبس ويهنا حضرت صاحب اس سيدال رسول كوكامل اور يمس فرط في مين جوكه عذا و ندنها الارحضرت مسيم ناصري کے درمیان واسط بنا سے کہ خداکی طرفت امت محدید اورسی موعود کی انکھی ہوئی نعرفیں صرف سینے ناصری کو تبار کا سے سیکن آپ لیے منہ سے کا مل کھی اور مستمل می ادر صدا اور سیخ ناصری کے درمیان واسط بھی ابو کرحضرن سیج کے لئے مجلے استاداور بیرے ہے) بن بہے ہیں مھیرخواب بی مائید کا ذکرتک بہیں اور يه خوسندلى سے تائيد كے ليے كھوا بالسے بي ميرخواب يں دودرف اورتعرفين فدا كى طرف سىد الحمى بهونى بيان كى بال اورب ابن الحمى بونى كاب كوسا بينظمين بهر شواب مین بنج ناصری کوسنانے کا ذکر سے اور میسے موعود کوسنانا بیان کرمیے میں حالانکریب دونیں بھیونکا کی فکرستاوال مورت میں سیمسے موعود مرکز نہیں اسکے ببيك اكراس كفلي رؤيا ادرالهام كالبيئ الت بليط نعبيركر كي تخذير ادر أسكم صنف برسيديال محباجائے نوي بوقيناً رئي اور المامات سے بالكل من الله جا بيكاج بي مسيد ك لفظ سع سيد صاحب اس كوكما ل سع كها ل ليكم مين تواكر كسي خواب مين سلطال احد : حامر على مفلام قاور معرصاد ق كي طبع معداص آجانا كيم تومصوم منهي كيا كيم بنايا جانا - حالانكم مخض مرنى سواكي فاص ذات ہی مراد انہیں مہوتی بلکہ اسکے نام اور وصف سے تعبیر کی جاتی جا بخر حضرت اقارس سلطان احدست عليه اور غلام قادرس قدرت تمائ

فداونزنعاك كى مراولها كرنے كتھے۔

اسکے بعد میں آبکی توج حصرت میں مود کے اس ضاکی طرف بھیرتا ہوں جس سے آب ان دوفشتول میں سے ایک ہونیکا ادعا کیا کرتی ہون کے کا ندھوں پر مسے آب ان دوفشتول میں سے ایک ہونیکا ادعا کیا کرتی ہون کے کا ندھوں پر مسیحے نے ایک ہونیکا اور وہ بر سے -

بسم السرار الرحم من مرائی الرحم من مرائی الروا الرحم من دری مرکان الرحم مولوی سید محداهن صاحب سلم رب السلام بیم ورحمة السرو برکان و عنایت نام بنجگر برریافت خیروعا فیت خوشی و خرمی بهوئی - السرن فلسلے آپ کونوش و خرم رکھے اور ایکی محبت آپ نے خوش و خرمی بهوئی جینی آگیا ہے آپ نے جسندر اس عاجر کی تا بیر میں الحق ہے اسکو بر کھی کر میں دن بران ترقی بخشے رسال الحق چی بکر اس ورجر مرور و فرصت وانشرات اس عاجر کی تا بیر میں الحق ہے اسکو بر کھی کہنا ہیت ورجر مرور و فرصت وانشرات فاطر عاصل بڑوا جرا کم استر خیراً علی علی دفت نوخوش کروقت ما خوش کردی - اسکون الدیف برنظ (المدن سے بالطبع بھاری جاعت کے لوگوں کو آپ سرحجیت و املاء کی الدیف برنظ (المدن الله فائد الله بن المرائی کی اس میں المرائی کی دفتہ بیر خیال دل میں گزرا ہے کہ صریت جس میں المحق میں دور دور کون کیا ہول کی الدیمی حیرا سے کہ صریت جس میں المحق میں دور دور کے کا نہول کی الدیمی المرائی کی الدیمی المحق میں المحق میں بوئے کے دور دور کے خوش کے ساتھ اس راہ میں المحق میں المحق

اب ناظرن اس خطر بھی غور کریں کہ صفر شہیجے موعود نے آئیں یہ بہیں فرمایا کہ دہ دو فریشنے کہ جن کے کا ندھوں بر سیجے کا گھر رکھے کر فارل میں گاہ و و فریشنے کہ جن کے کا ندھوں بر سیجے کا گھر رکھے کہ سیجے موعود کو د بجہا گئیا کہ دوا و مہیوں کے کا فریعے پر اسنے ما تھ رکھے ہوئے کے تقے دہ دو آدمی کی بین تو اس سے اس اسے ای فررشا ہے کہ جن دوا دمیوں کے کا ندھے پر ایسے کو ما گھ رکھے اس سے اسی فارٹ ہوئے کہ جن دوا دمیوں کے کا ندھے پر ایسے کو ما گھ رکھے ہوئے دیکھے پر ایسے کو ما گھ رکھے ہوئے دیکھا گیا مصافرہ یہ دوا دمی ہیں شرکہ دو فرسٹند ہیں انو یہ کوئی بہت بڑی تعلیقا ہوئے دیکھا گیا مصافرہ یہ دوا دمی ہیں شرکہ دو فرسٹند ہیں انو یہ کوئی بہت بڑی تعلیقا

میں ہے کیونا۔ نہ آدمی مہونا کوئی بڑا امتنیاز ہے کیونکہ دوسے چھی آ دمی ہی ہیں ۔ اورست موعود کے ان کے کا مدعے مر مالت رکھے موئے دیجھا جانا کوئی بفینا بہت برا فخرى يات بيعي سعي لازم أفي كرس به وصف بوده كمي من ملطى كريكا اور ندماطل كومجى اختيا ركريكايس فرشتون والى صدبت كايهان بربالكل ذكرنبيس بعصبين ينيح موعودك زول كا ذكرب بلكه بيال يردوسرى مدسین کا ذکر فرمایا ہے جب سب سین اسٹر کے ارد گردطواف کرنے کا ذکر سے ساور دجال کوکھی اسمو فقہ مرطواف کرتے دیکھا کھا کھا کھے خرمیے موعود نے بہنہ یں فرایا مصفین سے باب کمیرے نزدیا وہ دوادی میں میں سبلہ فرما با سے دو مجھے مئى دفعه بيخيال ول مين كُذراسيك المخ بيخبال اورول مين كذراسي صاف یاف بتانا سے کہ بیرخمال کی صر ٹاکھا نہ رائے اور بقین کی صر مک ۔ كبحرما وجودمحض خيال موسيغ كيحضرت سيج موعود سيغمر كزبركزان دونول لى تصيين نهيد الرمائ مان ان دوكى وصف بيان فرمائ سب اوروه في يدكم جوساين ے جوش کے ساتھ اس راہ میں اپنے تنبُس فداکر سے ہیں اور اس راہ میں فراكرنا ندتومولوب كيساكة فاص يدننفنيف كيسائف اوردسيادت مے ساتھ اور تکسی بڑائی کے ساتھ باکسی وصف تو بوری بوری جناب مولسنا مولوي عبدالانطبيف نتهر بيزا ورمكرم مولوى عب الرحم أن تنهب بريصا دقآتي ومنصرت ايخ عنیں اس راہیں پورے چوش کے ساتھ فذا کردیا ہے اور سوائے اس ھ کے اور کوئی تغیبین آپ نے فرمائی تنہیں اور بہروصف سید صیاحب کے المخصوص بنہیں ۔بلکہ اسکے حقق میں کبی کاام سے اور اس سے کوئ تعیین کرے کہ آپ نے ہی ووفر وایا سے تو اسکی سیت عرص سے۔ ک ب نے ان دوکا کیلے ذکر فرمایا بنہیں کریسی دوسے وہی دو مذکور مرادیو تے اورصنور نے بہی ایک بیں فرمایا کہ اکسیا سیوسا حرکا بہتے ذکر کرنا کافی ہوتا. بلكري دوقرما ياسم اوردوكا يبل ذكربنس تأكري دوك وكرس تغيين

ہوتی۔ اورجب دونوں کو ساتھ ہیں دوسکے ساتھ بیان فرمایا ہے تو اب دونوں کے تعین کا طراقی ایک ہی ہوناچا ہے نے نہ ہر کہ ایک کی نتیبین فکرست اور دوسرے کی کسی اورطانی سے بیس ایک طرق جودونوں کے لئے ہوئی ہو صف ہے اوربس۔ اور ہیں بیان کرایا ہوں کہ وہ نہ تو مولویت کے ساتھ مخصوص ہے اور سیادت وغیرہ کے ساتھ ملکھنیں بوری پوری فدائیت تا بت ہو وہی ایسکے مصداق محین ہوئی ۔ مگر با وجود بجر صفر شاقدس بوری پوری فدائیت تا بت ہو وہی ایسکے مصداق محین ہوئی ۔ مگر با وجود بجر صفر شاقدس کے ساتھ میں اس کانام نہیں لیا۔ اور شکوئی ایسی وصف بیان فرما فی جو کہ ان دو کی تعین کر اس کے موری فوالدین مولوی فوالدین مولوی فوالدین صاحب اور دوسے فاکسی اس کے اندولو یان بعنی لگاکہ احکدیا کو ایک مولوی فوالدین صاحب اور دوسے فاکسی اس

يه فاكسار تعبيب بعد فلاكامين كبناب كراحدجالي اور محدطالي نام بعداوريه تفاکسار فرمایتے میں کے بونت اور فرآنی سیاق وسیاق کی رُوست*ے احد ج*لالی اور محد مجالی محض ہو اور السكه فلاف كهند يسه فراي فصاحت وبلاغت برباد مروجاني بين يتجربه مؤاكر ضراسك مسيح في بعن اور فرأني سهاق وسباق كے خلاف كركے قرآني فصاحت و بداعنت كو برياوكيا \_ كير فداكاسبي أخضرت ملعم كومجدة واعظم الحققا بيد أوربي فاكسار ارشاد فرطن بين كرفع م يكى نسبت مجدوكا لفظ مركز جائز بنبين . . . . كو باعتبار ايك مصف بعيد وربجبه کے کوئ مجدد کہدے . . . . مگرابیہ مضیعید کالبینا آنخضرت حرکی ایک فسیم کی توہین ہم کیونکوسی کے فول اور فعل کوجو فرآن مجبد کے مخالف ہو اسکے ساتھ منسک کرنا . . . قرامجید اورصدمين مين اشخاذ ارباب فروايا كياب عالي بس عبارت بين خداكم من كو ناجار كام كرسف والااور أتخضرت كى بتك كرف والااور قرآن مجيد سك خلاف قول اورفعل كرمع الا بيان كياب يدكيو نكرآب فاكسار خوب جانت بين كرهذا كيمييج بى سف ليكرسيا كوث میں اکفرت ملم کومجدواعظم الحفاسے ادراسیوم سے اکھا سے کہ ایسے قول سے مذاک كرنا اتخاد ارباب ب ورنداوكس ك قول وفعل عديمتك كياجانا سع ياسكوجت مشرعي بنافي كاأبي وخطره لاحق بوايد بجر خدادندنغاك ليني مسيح كومكم عدل على الاطلاق بنائي آنحضرت آبكومكم عسدا

على الاطلاق فرمائي - اور صدائ سي جي فرطئے كرجو مجھ دل سے قبول كرتا ہے دہ ہر ہات ميں ميرى اطاعت كرتا ہے اور ہرام رہيں مجھے حكم كھ ہراتا ہے اور سنتنے كيا ہے ۔ نو متاب كوكر دہ ايمانهيں كرتا بر يہ فاكسارسب پر حكم على الاطلاف بنكر بتشا بہات اور احادیث صعاف اور شخص اور خواسك كھى فابل مادیث صعاف ہونے كو بند كرتے ہیں - بھر سینے كو اسك كھى فابل نہيں سجھتے اور فرطتے ہیں كو احادیث صعاف ہى سیج سے قول اور الهام برمقدم

بين يونو كم موني جواب مي ويدما-

پیرفراوندتنا لے این وی میں بینے مسے کو پا ایدھا البقی اور رسول فرمانا رہا جے اور فرائی اور رسول انحتا اور فرائی میں آگھرت کے بینے آپونی اور رسول انحتا اور فرمانا رما کے بینے آپونی اور رسول انحتا اور فرمانا رما کے بین کے بینے آپونی اور رسول انحتا اور فرمانا رما کے بیک سے بولکہ آگھرت میں کا مسبت ایک اشتبا فقص کا پر باہم ہوتا ہے۔ اہم البیک نقولوا ساحنا کے ماتحت ممنوع بے اس فاکساری کے مظام ہوتا ہیں رسالہ میں اسفدر کورت سے بہی جنکا شار کھی تعلیل کا مرجب کمیوں نہوں ۔ آسے ایک رساطن سے آب بابسے کمیوں نہ بہوں ۔ آسے ایک رسول سے آب بابسے کو اس اور واسطہ وفی فراوند تعالے اور اسکے رسول سے قوان تمبیدار مجید در مربان ہم بی اس مول سے میں اور واسطہ وفی فرسال بنے ہیں۔ اسی وجہ سے فرقان تمبیدار مجید در مربان ہم بی کا بات ہوگا کے اور بیا ہم میں اور بیا م ہمی وجہ سے رکھا ہم فاکساری کا بہتہ ہم کا گے اور بیا ہم میں ام ہمی وجہ سے رکھا ہم فاکساری کا بہتہ ہم کا گے اور بیا ہمی نام ہمی سے معلوم ہم وجائے کہ یہ مظا ہم فاکساری کا بہتہ ہم کا گے اور بیا ہمی نام ہمی سے معلوم ہم وجائے کہ یہ مظا ہم فاکساری کا بہتہ ہم کا گے اور بیا ہمی نام ہمی سے معلوم ہم وجائے کہ یہ مظا ہم فاکساری کا بہتہ ہم کا گے اور بیا ہمی نام ہمی سے معلوم ہم وجائے کہ یہ مظا ہم فاکساری کا بہتہ ہم کا گے اور بیا ہمی نام ہمی سے معلوم ہم وجائے کہ یہ مظا ہم فاکساری کا بہتہ ہم کا گے اور بیا ہمی نام ہمی سے معلوم ہم وجائے کہ یہ مظا ہم فاکساری کا بہتہ ہم کا گے اور بیا ہمی نام ہمی سے معلوم ہم وجائے کہ یہ مظا ہم فاکساری کا بیتہ ہم کا کہ بین اور دیا ہمی نام ہمی سے معلوم ہم وجائے کہ یہ مظا ہم فاکساری کا بیتہ ہم کا سے معلوم ہم وجائے کہ یہ مظا ہم فاکساری کا بیتہ ہم کا سے معلوم ہم وجائے کہ یہ مظالم کے اور بیا ہم کے میں سے معلوم ہم وجائے کہ یہ مظالم کی اور دیا ہم کی میں سے معلوم ہم وجائے کہ یہ مظالم کے اور کو کا کہ میں سے معلوم ہم کو کی کے دور کے کا کہ کو کی کو کی کا کہ کو کی کے دور کے کی کے کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کے کا کہ کو کی کو کی کے کا کے کا کہ کو کی کے کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کی کے کا کہ کو کی کے کا کہ کو کی کو کی کو کی کے کا کہ کو کی کو کی کی کو ک

اور کیم امرائیلی سین به بی کی استاذی کا دعوی بنیس - بیکی مینی کی استاذی استاذی کا دعوی بنیس - بیکی مینی کی استاذی کا معرود کا خطا آینے نقل کیا ہے کا بھی ساتھ ہی ہے جنا کچہ اسکے بعد جو حصر ن سینی موعود کا خطا آینے نقل کیا ہے اسکے ابتدا میں آپ کھنے ہیں: -

و تحصرت جرى الله فى صلى الانبراء باورود مكم سيم موعود مهدى معبرو تقيملوم الله مرسي خالم المرسي استفسار اوراستشاد وراي كرت عق على اخراستفساروبي

وسى كرنا برجس كوخود نه أنا مواور عوامستنقسار كريف واليكو بتامان وسي استادا ورحكم بونابح اوبروام حلوم بروس وگراستادرا ناست ندائم بكرخواندم درداب سان مي روست الم م بتان محمد بوعلم ظاہر من مود کے لیے مل نہ ہو کے نقط انکی تب ت صاکام بیج مولدنا مساستفسار كياكرناغفا ورشايداى رفيع الشاني سيدموللناصاحب كوسب كلامون كيمعياني اورالفاظ يراقنذارهاصل يؤاب كرحس طرح حيابهي النابس نبدبلي ادركمي *رورمبشی فرمایسکتے میں نواہ وہ کلام خدا دنیر نجالے کامو۔ پارسول کا باکسی اور انسان کا جنا کے ا* میں بنا آیا ہوں کو مرزات کی عبارت کے معنوں میں کس کامل افتدارے کا مرابا ہے تھی توقیا تناه اسی لداسی جامد (سولقینیا آنحضرت کے لیے کوئی امرحا مرنہیں میں زیم مر من المراج والمراج المن المنافق المنافع المن حوظم كالمندل عامل وعالم يحيك اورضي وله صنقانت بافية تحقي اصماها (اور آنها سك كرصفات بي جواري اصليت يربا في مبي - اعسل مُرجيه بهيئة يَعَيْن بالسبّة بين وه اسه آيك بواساء صفا نبير ببيري أمن كى صفات اصليد بيرافي تين يعنور وي ببرافيداروكها إعالا بهد كه مرفط مند الله بين الني اس عيا رسنة هين دوهدورنتي ببيان كي بريم بهيلي صورت كو المضاهب رظام ببه اصل نرحمه كم سأفيه شرورع كبيالنوا اوردوسرى صورت كوسلاها الببت ظاہرے ممل زجمی کے سالف مشروع کرتے بتا یا تھا کہ بیلی صورت جنداں بھے يسن بنهيس اور دوسرى صورت زياده اليمي اوركسي مندسه ادرموللتاصاصب الفاتني مان این افتدار کے سافہ میلی عبارت سے نکالنی کھنی جیس کو دوسری سورت کا کا ظہر خودسى رو كروبتا عقار نوموللنا صاحب في يدكيا كريبلي صورت بين المظاهر المحمية يدكرون كوديم وان ظام زرب ، جوكه الظامرك بنين بلكه الاطهراك معن بيل اور وكالخطهر إن المراد مس الاساء هوا دومسري صورت سي المعنى بهاعم منها كرمع فرط تربس وفي اورلفظ اسماءعام سيع اورالاظهركم من على المنائل المراكل المراك ووسرى صورت بى نبيس كين فيض يلكه دوسرى صورت كولها كالتمد بنا فيتة بين عيمرا بك مريث كالمحرف نقل كريسك فنسر التنابي

كو تعبد به ثنارت باسم احد مذكور سب ك عالانكه المين الم احدكا نام ونشان تكنيس سب بحقران مجيدين حويا ابهاالذبي أصنواكولذاالضاس الله للزار باست اسمبي مركز صحابه کی ایک شیم کانام انصار نبیس رکھا گیا اور میر بزرگ فرط نے میں و الکا بین اصفتی انصار ركها كياب ايكن حفرت عيد كاصحاب انمانها دانته نعالى كاطرف منهين ركها كبا بكه حوارين ركه الكيا . . . . ادراس آيت بي جومها جربن كا ذكر نبي فرما با كيا-اس میں برنکتہ ہے الم کھر تربین معنوی سے مخربین افظی بہت بڑھ کرہے ہمان اک ک شاہ ولی السّٰرصاحب صیبے باکدل لوگوں سنے اس سے انکار سی کر دیا ہے۔ کر ہیود وغبرتهم في تخريف لفظى كى بهو سبكن آنجوابيدا فنذار صاصل بمواسي كدالفاظ مبراجي مى بىلى فرانى بىم بىنى بىنايانى كراب فالدر تاكى بدمىنون حقى جوك داي كاينزين كوفي إن تاكيم صنمون عمله كرا لئه ننها بالرابين جناب لينه اقتدارسه فيصف بي وو بعروه لنى المان كى جورف الله كمسالف سي يخفين معنول حمله كم لنے آتا ہے " کھر بائبل کا ایک حوالہ لیکے ہیں درس ۲۷ متبا سے یاس طرالے لين بييظمين كواميا كميل اس نبي عظيم استان كرزمان سي جي اا اب المبل كى عيارت ميں برفقره بركز نهيں بيك كرو يہلے اس ني عظيم الشّان كے شماشہ سيري اور صنور ن النارسي زائد كرديات بربي اس عجيب طاكساري كرمظام ا خطا اورایک دومسے خطاهیں حضرت جری السُّر فی صلی الابندیا عربا وحو دیکیمسیم مؤفود و مدى معروقة علوم ظاهرس فاكسارس استفساروا سنشاوفرما باكرت في طساك اس خط سيمعلوم مونات-بسم الشداليمن الرحبي سفده وتضلي على رموله المركم من وي مكرمي انويم مولوي

بسر الدالر من الرحم المحرة وفضل على رسوله المريم من وى مكرى انوام مولوى سير محدا حرات ما مرائد المرائد المرائ

سي اس عبارت كي بعدكه كا برج خبر الواحد من معارضة الكناب محم بخارى كالجهد ذكركيا بهي بالنهيل وه نمام صفح جوباب سنت بين موكانقل كركي بيجري -اورنيز به کھی پوری تحقیق سے تخریر فرماوین کھیں صاریث کا ساحب تلویج سے ذکر کہا ہے۔وہ سخاری میں ہے یا نہیں اور اگر بے تو کہاں اورکس مقام ریر اور سی کی کس کتاب اور کس بابسی مل کنی میص فحر سخاری کونساسے براہ دہر بابی اس میری تظریر کوایک اسند حردرت کی تخرسمجہ کراوری نوج سے مبرے پورے منشاء کے مطابق عمل کریں اور اگر آب کے پاس ملوج نہ ہو نوکسی سے ماناً لیس اور نلوسے کی عبارت مذکورہ یا الاجنی كابرد خبرالوا حل بمعارضة الكناب للاش كركيبين مطرتك اسكو برط ظوالبیں اسمبیں ایپ بخاری کا ذکر با وسینگے دہ عبار نبی بعیبنہ انھی کھیجے ہیں۔ اور اسكه منشاء كم موافق منارى سے بكا الحربورا ميته كار كركر ارسال فرماوین- دانسلام ناظرين إآب اس خط كوليى بخوبى ملاصطرفرا بكر كداس ست فقط اسى فذر مفهم موابح كمولوى محتبين صاحب ساقة جب مباحث مراحت أواس مباحث مي اس فلوس كى رجوكه اصول فقدى الأك كن ين البكر عبارت المن مطلب موافق بيش كى بد اوركوراى پیش کردہ عیارت کے آگے امام بخاری کی کسی جدمین کا کھی اسسنے ذکر کیا ہے۔۔ اورآب صاحبان جانتيبي كراس مياحة كاوه زمانه بعجبكه نه المحى حضرت موللنا مولوى نورالدبين صاحمين فادبان مين بجرت كرك نشريف لائے مفف ادر شجاعت كى كتر هی اور بر اجکل کی طرح ببت معدادی صاحبان جاعت میں سر کب تقے اور موادی لركسخت مخالفت در آماده فض يهانتك كما وجودكناب وجود مروسف كوكى ندويتا لقا ادرانسي كنابول كى مضرف سيح موعود كونه صرورت لقى اوريد أب ركها كريت مصر -ادرمند ببريس آياني ركصي - نوكاب الوريح منطف اوريد موجود مو بيكم باعث حصرت صاحب نے ستارصا حب کو ایک مولوی خیال کرکے جنکے پاس اسی کتا بیں برواک فی بیں۔ سکھا كونخاب تلويج سب فلال عبارت نقل كرجم و ادر سخاري كي جو صديث اس سن فركر كي بيد اسكايند مي المحصور اوربي مهي الحصاكه الرسايين باس كتاب مذبهو - توكسي سيدمانك

غمارت مركور كر مي و

تواب آب منداسك لي عورفر ما يكن كراس سي كهال يجها كيا يا تا بت بعوا كر خدا كاست ظامرى علوم مير مولوى محداص صاحت استفسارا ورشوره طلب فرما باكرتا تحفا بسيا كستيرصا حسية اس سينتيج لكالحرايي كثاب بي محفاسي على سبيل الاتمرار اورسي بيشه ابيا كرنا وكرستا صاحب كى عبارت سيمقهم بوتاب كاتو دركنا راس فداست تو استراجي تنابت نهيس بونااور سركز نهبين بوناكه خاص اس عبارت ادر اس مسئله بي لعبي صراكم مسيح فيمولوي محمداصن سماحتي وربافت كباسيه بامنده وطلب كباسه فالبر نويه كرفالا عبارت نقل كرود أكرآب مولوى صاحبت اس عبارت كا زجه بإمطلب عبى وربا كرستة توكين أيب باشائتي يبال يرتوأب في معض قل اوركايي نوليسي كاكام ومدلكا ياسنه ادراس سنته بعبى أكربه لازم أأسب كمرأب سفظام رياعليم بس مولوى صاحب سحامتنفسار اوراسنشاد فروايا بعيم إفروا بأكرية الضيم توكيز فادبان كمسب كاتبول اوركابي نولبهول كوعمواً اورمكرى سيرينظور محدها حب اديفلام عدكابي نولس ومرنسرى كوخصوصاً بدين مينياب كروه مجى دونى كري كرست ممست ظاهرى على مي استفسار اورات ستان فرايا كرية يقط بيمراكر اس خط مبير كولى مسئله وربا فن بصى بهونا تووه ابكياعلم اصول فقد كا بهونا-توال سند اسیقدرنا بت بوتا كرضاكم بسيح فراك وفعدا كبالم ظاهرى دليني اصول فقرمين مولوى صاصيت استفسارادر استستار فرمابا فقانه يركعلوم ظاهرين اور بينته استفسارواستنتار فرمابا كرين في المن الماري المستدلال من كرست موعود في اليسادود فعد على مسع قلال المانيال عباريت نقل كرائي كتي لهذا تامت بيواكه آب مجمه ست استفسار اورات غارة فرما باكرية في ادرسب على مين - اور با دجود السيد طرف تري استداد اول ك ضلاصد وعوى بوست كذ ضداكا مسترج ان عليم منت نا واقف اورمبر المحتاج كفاا درمين انكام رادر ضام مين كااستاه خاص كقا كروة كجدست دريا فت كرت اورسي أيكو شاما كرتا افقا مالانكه ليسع استاد حضوركي عبارت مستحين سي تقوكرين كها ت يصرت اور الرموالمناصاحب كوابياسي استاد بينين كاستوق ميعنوم اكسالمارى عباس من حضرت اقدس كى جيدعها تيس سيني كرسفين -ان كااب

ترجم كفي يجيح كردين نوسم كفي المستناد وان لينكي-به نذ سؤاان مناقت كم منعلق جواب جوسيد صاحب نے این کناب ہیں دیے کئے۔ باقی اگرسیوساحب کوال پرناز سے نوہم ان کویتا دینا چاہنے ہیں كرہا سے پاس الم عصرت افدس كے دست مبارك كى تھى موئى تخريب اور آپ كے اصحاب كباركي شهاونني موجود بيريجن سي آب الين اصل رنگ بي بلك كود كهائي طبسكتے ہيں اگرسيد صاحب اور ان كے دوست جاہيں توسم ان كوباول ناخواسند جيش كرسكنة بين في الحال درگذر اورسيسب بيشي بي مناسب تجيي كهي -صقر ۱۲۲ کی عربی عبارت کا مرجم : - غباراً) سلیمان بن احدے کما ہماسے یاس صدیث بیان کی محمدین احدین براء سنے اس نے کہاہما سے یاس صریت بیان کی نصل بن قالم نے اس نے کہا ہما سے یاس صربت بیان کی سلہ بیفنس نے اس نے کہا بارسياس صربت بيان كي محرين الحاق في يحيى بن عيدالتدسيد اور محيل بن عدائة تعيالهم فن بن اسعدس اسن كم المجدكو صديث سنائى السيحض في مينها ا اینی قوم کے لوگول سر اوراس نے صمان بن ناسن سے ۔(۲) میکی نے کہا کھے تھی تنہیں اور دا قطنی سنے کہا کر توئی ہیں اورخطبیب سنے کہاضعبف ہدے (مع) ابن حبین نے کہاکہ وة نيوه فنا الوحالم سنة كبرا اسكرسا تم حجست نبيس برشي حباتي ابوذرعه نه كبرا الرائر الميس ونبت نهيس كرن في المن المنال الم السائي في كما فوى بيس اوردار قطى ن كاسك سا فد حجت بنين براي عاتى الوداؤوك كما قدرى بعد معتزله بعد كما لمين بنمى فكذاب مح ومسطة كماسنا ميين بهشام بن عرده سعده كهنا كفاكذاب سعادرومب في المن الكي المن الكي المن المحاف كمنعلق أواسف السريم من الكانى عبدالرهمن بن جهدى سنے كہا يكي بن مجيدانصارائي اممالك بن اسحاق برجي كرتے مضاوركما بحبیٰ بن آدم نے صریت بیان کی ہمکوابن ادرلیں نے کہا میں مالک کے پاس تھا۔ نواسكو كها كباكه ابن سحاق كهتاب كرالك كاعلم عجدير بيش كروسي اسكا طبيب بول اليس كها الكيف ويحمواس جال كى طرف جوكه وجا لول بين سع بداور كها يكي سن المجب بدابن اسحاف ميصريث ببان كرتاب الم كتاب سد اورب عنت كرتاب

مرسيل بن سعيد اور كها احديث بل في كرير بياضي فروزي اوركها ابن ابي فديك في كرميين ابن اسخى كروميكا مكنا برامل كناسي ايك ومي وادرامام احدا كماكروه بهت سى ملانے والا قدا-الوقلاب الرقاشي نے كہاست صديب بيان كي الوداؤدسليمان بن داو دسنے کماکہ بجیلی بن شطان نے کہاکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محدابن اسحاق کذاب ہو الجدوا ووالطباسي كاكم مبرے ياس صرب بيان كى مبرس ابك دوست نے اس نے کھا کہ میں نے ابن سیاق کو یکتوساتھاکہ صدیث بیان کی مبرے یاس مضبوطراوی في الكراكر الكوركس في است كم البعقوب البهودي في السناء صفحة ١٧١ كى عربي عبارت كارجد: ١١) كها مجهم صربت سنائى ابن إلى سروف اس ف عبدالسرالعسى سے استے جفرین عبدالترام الحکم سے اس نے عبدالرحمٰ بن بریدین جاربرسے سنامینے حسان سے (۲) بخاری وغیرہ نے اسکوضعیف کھا اورروابن کی عالمت اورصالح احد كم ببيول في است كم الني الني الني الني الني الني كرده كمّا تماكه صربتين خود بنالب كرنا لفااوركها نسانی نے مشروکسے اور کہا ابن حبن نے اسکی صرف کچھ کھی نہیں (س) ابن حبان نے كبايه دجال برينياس سع مرشي بناياكتاب -منعده۱۲۵ کی عربی عبارت کا ترجمه (۱) ابی حجفرن علی سعے روایت ابی است کم آمند کو مکم کیا كجيا اوروه بنى كريم كبيها تهما ملتقيل كراكانام احدركفين زبديالهم سيدروابيت وكرجب صلیمد فنبی کیم کولیا تو آیکی والده آمند فاسکو کیا جان که نوف با ایج ایک محص كى برى شاك بوقسم والتدكى مين نه استح الطايا-يس مين بي يا في تقي جوعور نبن عمل سے یاتی ہیں ادرمیرای خالی تفاج کھا کہا کہ نوصرور ایک بچھنی اسکانام احدر کھنا-بربیہ

مولوی محراض امرد بوی دو دو

ال تعلی طرک مطالعہ واضح ہوجائیگا کمولوی صاحب موصوف کاعفیدہ صف اقدیں میسے معصود کاعفیدہ صف اوراب میسے معصود کیا ہورا کیا اوراب کیا ہورات کے مسلم کے مسلم کی کا مرکز ہورات کیا ہورات کورات کیا ہورات کیا ہورات کیا ہورات کیا ہورات کیا ہورات کیا ہورات

بهلافط

 چالائی بمقابہ تی کے بیش جاسکتی ہوجاء للتی و در الباطل ان الباطل کان ن ہف کا اس بر ابیارع طاری ہواکہ دوسر تبر بلایا گیا گرخو نے بررا بہانہ بیاروہ نہ آسکا اور بہود عدوامرو ہے است است نے نیاں و خواد ہوئی باوجو کی فاکسار سخت ہی رہا والسلام خیر تقام محمد احسن از امروم، اراکست

مورخه ستميران

ازامردمه شاه على سرا المراجع ا

السلامليكم ورحمة النروركان يعض احباء ك خطوط سيع حالات ماكفته بمعلى موى خطف فى البرواليي انا لله وأنّا اليه واجعون (٧) ميرى رائ ناقص مي كفرو كافركى بحث مين الله تبليخ كامل كردى بواب أسنده اس بحث كى طرف إلكل توقيرة فرادين كاليض كمرضل إخرا ا صنديتم خاكسارتوابتراسي السي لوكول كومخاطبي نبيس كرتا جوعلوم ديني ست السيدنا أشنا بدكمتن تين كوهي تجيم نبيس مرص سكنة بال افسوس بيه وكرجهلاء فريقين كراه تصطلحات بن مگر کیا سیختے سے جو کفراز کعبہ برخیز دکیا ما مسلمانی - سیکن یونت جندروزه سے گرمبت بڑا فتنہ سے الفتنة استدامن القتل كامصداق بواور افسوس برافسوس برا لەلىسكے دفع سىمسلئے المبى نكه بكوئى قائم نہيں ہُواميرا بيرحال كركة شخصيں تارېب ہي اور روز بروز بهوتي على جاتى بس كرس ورواسياب كرمبي انبيس جاما - بخيرامداد برخوروارب وحراحقو کے کوئی کام تخریر کانبیں بوسکتا ہے خطار ی دستواری کے ساتھ اپنیا تھے تکہا ہے ارواح حیوانی وطبعی ونفسانی جومرکب رواح انسانی کابیر بهت ضعیف بوکسی بین - اسدنعانی کی ذات باكت اميد بركدس مرد سے از غيب برول اليدوكا مدے كبند المين المد تعالىٰ كامعالم مبر ساته ابك عجيب معاملة كان تنول كى خرمين بترسي بدريع والست والقاءرياني مجه كوملو موجانى يربنوردارم محدىجة وبكربهيس وجر ملازم مذكرايا وفيره وغيره صالانكرهما اصاب مص موسب كفة تقريفا وبكهي ككري لقى ده ما هرار مكر رحضرت خواجه صاحب مكري كوي التي وه البليج مبن طبع برنكي اسك بض فقرات اكر فيرست مطالعه كي جائب تو بحكم العاقب مكفيه الاستارة ك اس كبب في مفاسد كاهال صريح معلوم بوسختاب صب شمرك الكنابية البغ من المتصريح (٣) آيك اورصفرت نوابصاحب استعفاست خت برنج فلا الكوربيث شقامطاعا كي سيح به ليكن العبي الك وه وقت البين آيا لقا جو آب اس ميدار علي مده بركئ مين اس صدمه سي نولش من ميم سرونم مربس كي جواب مين المحد كرا من كي مين اس صدمه سي نولش من من من من من المحد كرا والمراب المن المنافق والسط مطالع جناب الرسال بي عناية المجات سي ياد شاد فرطة رمين - فاكسام حدامن

## سلسله احرتبك احبارات

. طهورالمبري

اگراپ جامینے ہیں کہ احمدی نرب کے مسلمانوں سے عقائد آمنت باللہ اسے سے کے رابیم الاخریک اور حضرت مرزا صاحب کے مسیح موعود مونے کا شرت مرزا صاحب کے مسیح موعود مونے کا شرت مدلل بر آیات قرآن وا حادبت صحیحہ بڑھیں تودور دبیر کی ایک ہی ممل کے دفتر تشخیذ الاذ مان قادیا ن سے منگوالیں ۔